

مجهوعة افارات إمام لعصلامه رئيب محري الورشاق بمرسري الطري المام لعصلام رئيب محري الورشاق بمرسري الطري

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْرِهٔ مُوكِنا اَسَیّالُهٔ کَالْرَضِیا اَحْتَابِیْ بِجُنِوْرِیُّ حِضْرِقُ مُوكِنا اِسَیّالُهٔ کَالرَضِیا اِحْتَابِیْ بِجُنِوْرِیُّ

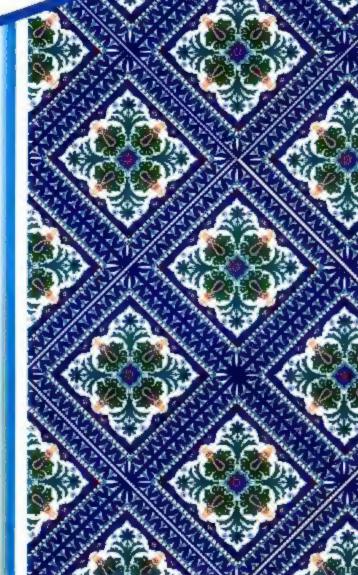

ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره ملتان بالمئتان

# فهرست مضامين

| بَابُ مَنْ لَمُ يَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسُّويُقِ                | ۲          | حصرت علامه عثماني رحمه الله كاارشاد                                     | ۱۵            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| حافظا بن حجرر حمدالله كي تضريحات                                             | ۳          | جس کی اہم اجزاء یہ ہیں                                                  | 14            |
| فيصله بهصورت اختلاف احاديث                                                   | ۳          | انحبذ اب القلوبُ إلى البلد الحرام                                       | 14            |
| صديث الباب سامام بخارى رحمداللد كاستدلالات                                   | •          | شرف بقعندر وضهمباركه                                                    | 14            |
| حپری کانے کا استعال                                                          | ۲,         | رجوع حافظابن تيميه كبطرف                                                | ĮΥ            |
| ابن حزم کا ند ہب                                                             | ~          | جذب القلوب الى ديارالحوب                                                | ıZ            |
| علامه شوکانی کی رائے                                                         | ۵          | حافظابن تيميه اورحد يمث شدرحال                                          | ıZ            |
| ابماع امست كونام رسكنے كاانجام                                               | ۵          | مطابقت ترجمة الباب                                                      | LA            |
| صاحب تحفدوصا حب مرعاة كاسكوت                                                 | 4          | بَا بٌ هَلُ يُمَضُمِضُ مِنَ الَّبَنَ                                    | 1.9           |
| کشخ وغیر کشخ کی بحث                                                          | ۲          | بَسَابُ الْوُضُوَّ ءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنُ لَّمُ يَرَ مِنَ النَّعُسَةِ |               |
| حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے                                              | 4          | وَالنَّهُسَتَيْنِ اَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءً ا                            | 14            |
| این حزم کی تائید                                                             | 4          | نوم کے بارے میں اقوال                                                   | <b>**</b>     |
| جما ہیرسلف وخلف کا استدلال                                                   | 4          | نیند کیوں ناقض وضوہے؟                                                   | ŗı            |
| حضرت شاه صاحب كالبقيهار شاد                                                  | 4          | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                                         | rr            |
| حافظ ابن قیم کاارشاد<br>م                                                    | 9          | اعلال حديث ترندي ندكور وجواب                                            | ۲۲            |
| اونٹ کے گوشت ہے کقف وضو                                                      | 9          | مخشى محلى كانفتر                                                        | rr            |
| حضرت شاه ولی ائندر حمیه الله کا ارشاد                                        | 4          | حافظ ابن حزم نے خودا پی دستور کے خلاف کیا                               | **            |
| چرت در چرت<br>جر                                                             | 9          | علامه شوکانی اورعلامه مبار کپوری کامسلک                                 | ۲۳            |
| بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السُّويُقِ وَلَمُ يَتَوَصَّأُ                       | 91         | صاحب مرعاة كى دائے                                                      | **            |
| علامه نو وی کی علطی                                                          | 11         | حفرت شاه صاحب رحمه اللدكي رائ                                           | <u>.</u> rr   |
| اصل واقعه رخش                                                                | Ir         | فوی مطابق زمانه                                                         | ۲۳            |
| حضرت علیؓ نے نمازعصر کیوں ادائبیں گ؟<br>مصرت علیؓ نے نمازعصر کیوں ادائبیں گ؟ | ۱۲         | حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی رائے                                           | ۲۳.,          |
| امام طحاوی کی تصحیح حدیث روحمس برحا فظاین تیمیدر حمدالله کا نقد!             | I۳         | صاحب معارف السنن كي تحقيق                                               | <b>*</b> [* " |
| حافظابن تيميدرهمهالله كطريق استدلال يرايك نظر                                | 18"        | ضروری وانهم عرضداشت                                                     | 10            |
| تربت نبوییدکی فضیلت<br>معرب                                                  | I <b>*</b> | خشوع صلوة كى حقيقت كياب؟                                                | rs            |
| مینخ عز الدین بن عبدالسلام کی رائے                                           | IC         | بَابُ الْوُصُوٓ ء من غير حدث                                            | 44            |
|                                                                              |            |                                                                         |               |

| (A)         | فهرست مضامین                                        | r          | انوارالبارى                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| ۴۹          | حافظ ابن حجر کے تساہل پر نفتر                       | 72         | ئتكم وضوقبل مز ول نص                                      |
| <b>ሶ</b> 'ዓ | بَابُ تَوْكِ النَّبِيّ                              | <b>r</b> ∠ | حافظ کا اشکال وجواب                                       |
| ۵٠          | اعرابی کے معنی                                      | M          | غد بهب شیعه وظا هریی                                      |
| ۵٠          | علامه نو وی وغیره کی غلطی                           | M          | مذبب إئمهار بعهوا كثرعلماء حديث                           |
| ۵٠          | مسلك حنفيه كي مزيد وضاحت                            | ۲A         | حافظا بن حجر کے استدلال پر حافظ عینی کا نفذ               |
| ۱۵          | حنفیہ کے حدیثی ولائل                                | r 9        | حضرت شاه صاحب رحمه الثدكا أرشاد                           |
| ۱۵          | تیاس شرعی کا اقتضا                                  | rq         | بَابٌ مِنَ الْكَبَا نِوِ أَنْ لَا يَسْتَتِوَمِنُ بَوُلِهِ |
| ۵r          | اعتراض وجواب                                        | ٣.         | تحفیفِ عذاب کی وجہ                                        |
| ۵۲          | ترک مرسل وترک حدیث                                  | 171        | حضرت شاه صاحب رحمه اللد کے ارشادات                        |
| ۵۲          | مسلك وتيكرائمه                                      | ٣٢         | عذاب قبركے دوسبب                                          |
| ۵۳          | علامه خطا بی کی تا ویل بعید                         | 1-1-       | غيبت ونميمه يكا فرق                                       |
| ۵۳          | ز مین خشک ہونے ہے طبہارت کے دوسرے دلائل             | ٣٣         | عذاب قبر کی محقیق اور بیانِ نداجب                         |
| ۵۳          | . حنفيه كأعمل بالحديث                               | rr         | علامه قرطبی کاارشاد                                       |
| م.ر         | صاحب تحفة الاحوذي كاطر زخفيق                        | ماسة       | نجاست کی اقسام                                            |
| ۵۵          | ازالد نجاست کے لئے صرف پانی ضروری نہیں              | ۳۵         | حافظ ابن حزم کے اعتراضات                                  |
| ۵۵          | نجاست کاغسالنجس ہے                                  | 77         | ظاہریت کے گرشے                                            |
| ۵۵          | زمین پاک کرنے کا طریقہ                              | ۳۹         | مسئله زیر بحث مین محلی کی حدیثی بحث                       |
| ۵۵          | كپژاپاك كرنے كاطريقة                                | ٣2         | ائمئه اعلام كےنز ديك سارے ابوال نجس ہيں                   |
| 24          | مسجد کی تقتریس                                      | ۳۸         | حافظابن حزم كاظاهرييه يصاختلاف                            |
| 4           | مسجد کے عام احکام                                   | PA.        | حافظ ابن حجراورمسئلة الباب مين بيانٍ مُداهب               |
| ۲۵          | مسجد میں سونا                                       | ۳۸         | للمحقق عينى كےارشادات                                     |
| 24          | مسجد ميں وضو                                        | 779        | امام بخاري كامتصد                                         |
| 64 .        | مسجد بیل فصد وغیر و حرام ہے                         | <b>~</b> 1 | امام بخارى رحمدالله كاندبب                                |
| ۵۷          | نهی منکر کا درجه اورا جمیت                          | ۳۲         | قبروں پر پھول وغیرہ چڑھانا کیسا ہے؟                       |
| 84          | بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوُلِ فِي الْمَسْجِد | سابه       | حا فظاہنِ حجر کی تا ویلات کمزور ہیں                       |
| 49          | بَابُ بَوُٰلِ الصِّبْيَانِ                          | 44         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد كراى                      |
| 11          | ابن دقیق العید کے نقبہ مذکور پر نظر                 | ויור       | بَابُ مَاجَآءَ فِي غَسْلِ الْبَوُلِ                       |
| 44          | محقق مینی کے جواب                                   | ٣٦         | نجاست ابوال پر حنعنیه وشاً فعیه کا اُستدلال               |
| 44          | ايك غلطنبي كاازاله                                  | MA         | صاحب نورالانوار كاستدلال يرنظر                            |
| 41"         | حافظا بن حزم كالمديب                                | ٣٨         | سب سے بہتر تو جیہ                                         |
|             |                                                     |            |                                                           |

| دالبارى | انوا |
|---------|------|
|---------|------|

|           | <u> </u>                                                                                                           |            |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 40        | رائے ندکورامام ترخدی کے خلاف ہے                                                                                    | 41"        | داؤد ظاہری کا غرب                                            |
| ۷۵        | محقق عینی کا فیصله                                                                                                 | 41"        | مسئله طهادت ونجاست بول ميى                                   |
| 40        | صاحب تخندکی شان تحقیق                                                                                              | ነሮ         | خطابی شافعی حفیہ کی تا ئید چس                                |
| 44        | صاحب تخنكامغالا                                                                                                    | 46         | حعنرت شاه صاحب رحمدالله كارشادات                             |
| ۷۲        | عبدالكريم بن ابي المخارق (ابواميه) يركلام                                                                          | 46         | طريقيطي مساكل                                                |
| 44        | بول قائما میں تشبہ کفار ومشر کین ہے                                                                                | 46         | حافظائن تيميدوغيره كاغلبه كامسة تطييمر بإغلطاستدلال          |
| ۷۸        | بَابُ غَسُلِ الدِّم                                                                                                | 46         | صاحب در مختار کی مسامحت                                      |
| ۸٠        | قدر درہم قلیل مقدار کوں ہے؟                                                                                        | 44         | امام طحاوی کی ذکر کر دوتو جیه پر نظر                         |
| ۸٠        | کیامرف خالع پانی ہے بی نجاست دموسکتے ہیں؟                                                                          | rr.        | معانی الآثار کا ذکر مبارک                                    |
| ΔI        | حافظا بن مجرر حمدالله کی جوابد ہی                                                                                  | <b>YY</b>  | الل حديث كي مغالطية ميزيان                                   |
| ۸r        | علامه خطاني كي شخقيق پرغيني كانفتر                                                                                 | YY         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كالمتياز                             |
| ۸۳<br>۸۳  | ·                                                                                                                  | 44         | حافظا بن حجر کے طرزِ جوابد ہی پرنظر                          |
|           | محقق مینی کی تائید<br>دند کرد:                                                                                     | 44         | ورس حديث كاانحطاط                                            |
| ۸۳        | حافظ کی تو جید پر نفته<br>مناسب                                                                                    | 44         | فر <b>ق</b> درس وتصنیف                                       |
| ۸۳        | حافظائن تیمیدسے تعجب<br>منابعات میں اور می | ۸۲         | بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَّ قَاعِدًا                        |
| ۸۳        | دم اسود والی روایت منکر ہے<br>روین                                                                                 | ۸r         | مقصدامام بخارى رحمه الله                                     |
| ۸۵        | حافظ كاتعصب                                                                                                        | 44         | علامهاین بطال اور کرمانی کا جواب                             |
| ۸۵        | وضوءِمعنہ وروقب نماز کے لئے ہے یا نماز کے واسطے<br>معرفہ میں میں                                                   | 44         | حافظا بن حجررحمه الله كاجواب                                 |
| ΥA        | علامه شوکانی کااشکال وجواب                                                                                         | 49         | محقق عینی کے ارشا دات                                        |
| ۸4        | بَابُ غَسُلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسُلِ مَايُصِيْبُ مِنَ الْمَرْآةِ                                            | 44         | جواب عینی کی فوقیت                                           |
| ٨٧        | طہارت کے مختلف طریقے<br>پریشتہ                                                                                     | ۷٠         | حعنرت شاه ولى الله رحمه الله كاجواب                          |
| <b>A9</b> | <b>مانظاین حزم کی محقیق</b><br>شترین نور                                                                           | ۷٠         | حعنرت علامه تشميري رحمه اللدك ارشادات                        |
| 9+        | متحقیق ندکور پرنظر                                                                                                 | ۷۱         | بَابُ الْبُولِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِا لُحَاتِطِ |
| 9+        | نجاست منی کے دلائل وقر آئن<br>عند پر                                                                               | <u>۷</u> ۲ | محقق عينى كأنفته                                             |
| 19        | امام المظلم كى مخالفت قياس                                                                                         | <b>4</b> ۲ | علامه كرماني كي محتيق اورمحقق عيني كي شقيح                   |
| 91        | متحقق مینی کے ارشادات                                                                                              | ۷۳         | بَابُ الْيَوُلِ عِنْدَسُبَاطَةِ قَوْمِ                       |
| 91        | امام شافعي رحمداللد كاستدلال طهارت برنظر                                                                           | ٣,         | حعرت شاه صاحب رحمدالله کی رائے                               |
| 97        | حافظا بن قيم وحافظ ابن تيميدر حمدالله بمحى قائلين طبهارت ميس                                                       | 44         | ند هب حنفیه کی ترجیح                                         |
| 41        | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                                                                                    | ۷۴         | ھا فظ ابن ججرر حمد اللہ کی رائے                              |
| 98        | محدث نو وی کا انصاف                                                                                                | 45         | بول قائما کی ممانعت نہیں ہے                                  |
|           |                                                                                                                    |            | <del>-</del>                                                 |

| انوارالباری                                                          |             | م فهرست مضامین                                                          | (A)    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| علامه شوكاني كااظهاري                                                | 41          | قال الزهرى لاباس بالماء مالم يغيره الخ                                  | IIA    |
| صاحب بتخفة الاحوذي كي تائيد                                          | 44          | قال ابن سيرين وابراجيم لابأس بخبارة العاج                               | 119    |
| صاحب مرعاة كاروبي                                                    | 91~         | نجس چیزے نفع حاصل کرنے کی صورت                                          | 14+    |
| بحث مطابقت ترعمة الباب                                               | 91"         | مهاحب تحفة الاحوذي كي تحقيق                                             | 11"+   |
| صاحب لامع الدراري كانتجره                                            | 41"         | حافظا بن حزم كااعتراض                                                   | 114    |
| بَابٌ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةِ ٱوْغَيْرَهَا فَلَمْ يَلْهَبُ ٱنْرُهُ | 40          | امام بخارى رحمه الله كامسلك وديكرامور                                   | irr    |
| تزجمه بلاحديث غيرمغيد                                                | 44          | مختارات ام بخاري رحمه الله                                              | (PP    |
| حعربت فيخ الحديث دام فيضهم كاارشاد                                   | 44          | قوله اللون لون الدم والعرف عرف المسك                                    | Irr    |
| قولةكم يذبهب اثره                                                    | 9 4         | توجيية حغرت شاهوني الله صاحب رحمه الله                                  | 112    |
| بَابُ اَبُوَالِ اُلإِبِلِ وَالْكُوَابِّ                              | 94          | علامه سندي کي توجيه                                                     | 112    |
| حافظ ابن حزم کے جوابات                                               | <b>j••</b>  | حضرت كنكوى رحمه اللدكاجواب                                              | 112    |
| امام طحادی کے جوابات                                                 | J++         | مصرت معومی رسمہ اللہ کا ہوا ب<br>حضرت علامہ تشمیری کے تین جواب          | LFA    |
| محقق عینی کےارشادات                                                  | <b> ++</b>  |                                                                         | IrA    |
| حافظا بن حجررحمه الله کے جوابات                                      | 1+1         | بَابُ الْبَوُلِ فِي الْمَآءِ الدُّآئِمِ<br>حمد ها المدرور علم الد       |        |
| ذكر مدسب يراء ومدسب جابرا                                            | i•r         | حفزت شاه صاحب رحمه الله کی علمی شان وتبحر<br>تنته سره در مغربه و داد ۱۷ | 1970   |
| علامه كوثرى رحمه الله كافادات                                        | 1+1         | تقریب بحث 'مغہوم مخالف''<br>سرمف مودورہ                                 | 1171   |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كارشادات                                     | 1+1"        | بحث مغېوم مخالف<br>سرچې پېرند پېرند دري                                 | IM<br> |
| مسلك امام بخارى رحمدالله                                             | 1+1"        | بحث محن <b>الآخرون السابقون</b><br>-                                    | 188    |
| احاديث ممانعت تداوى بالحرام                                          | <b>F</b> •1 | توجیه مناسبت<br>در مهتره عن برزی                                        | IPT    |
| ممانعت کی عرض کیا ہے؟                                                | F+1         | حافظ برخفق عینی کانفنہ<br>لیسیہ                                         | IFF    |
| ایک غلطاتو جبیه پر تنمبیه                                            | 1•4         | ابن المعیر کی توجیه                                                     | IMM    |
| ا یک مشکل اوراس کاحل                                                 | 1•4         | حعرت شاہ صاحب کی رائے<br>حمصہ میں تنہ                                   | Ite    |
| قمر منع مرجو ت ہے                                                    | 1+4         | مزيد محقيق وتنقيح                                                       | IMA    |
| بحث چهارم منسوخي مثله                                                | 1+4         | اشنباط احكام وفوائد                                                     | ira    |
| قامنى عيام كااشكال اورجواب                                           | 1-9         | این قدامه کاارشاد                                                       | IPY    |
| (۱) حضرت اقد س مولا تا کنگونی رحمه الله کاارشاد                      | H           | متحقق عينى كاجواب                                                       | IPY    |
| · مسلوانی مرابض انعنم <sup>۱۱</sup> کاجواب                           | IIT         | <b>مافظاین جرگی دلیل</b><br>- افظاین جرگی دلیل                          | 112    |
|                                                                      |             | ا مه شخود داره دی کاط و محقیق                                           | 1000   |

111

111

1117

اثر الي موىٰ كاجواب دلاكل نجاست ابوال وازبال

صاحب تخفه كامدت وانعياف

صاحب تخنة الاحوذي كاطرز تحقيق

شروط صلوة عندالشافعيه

حافظ ابن حجر كااعتراض اورعيني كانغذ

1779

10%

IPT

| انوارالباري                                    | )           | ۵ فهرست مضامین                                         | (A)   |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------|
| شروط صلوٰ ق عندالحوفيه                         | المالم.<br> | امام ترندی کے استدلال پر نظر                           | ברו   |
| شروط صلوة عندالحنابله                          | inm         | منا ہر سال کے دلائل<br>قائلین ترک کے دلائل             | 144   |
| ا مام بخاری کے استدلال پرنظر                   | الدام       | ماحب تخفہ سے تائید حنفیہ                               | 177   |
| حضرت شاه صاحب کاارشاد                          | ICT         | لامع الدراري كاتبائح                                   | 174   |
| عا فظ كا تعصب                                  | ICH         | امام بخاری اور تائید حنفیه                             | 144   |
| حل لغات مديث                                   | I/Y4        | قوله بای چی د دوی جرح النبی علیهالسلام                 | IMA   |
| ا یک غلطنبی کاازاله                            | IL, A       | بَابُ السِّوَاكِ                                       | 144   |
| بقيد فوا ئدحديث الباب                          | 10%         | مسواک کیاہے؟                                           | 12+   |
| عدانسابع مين حافظ سے مسامحت                    | 164         | مسواك كيمنتخب اوقات                                    | 14•   |
| دوسری مسامحت                                   | IM          | مسواک کے فضائل وفو ائد                                 | 141   |
| صاحب فيض البارى كاتسامح                        | IMA         | مسواک بکڑنے کا طریقئے ما تو رہ                         | 127   |
| طہارت فضلات نبوی کی بحث                        | 174         | آ داب مسواك عندالشا فعيه                               | 127   |
| مروان بن الحکم کی روایت                        | 10+         | مسواک سنت وضوہے یا سنت تماز                            | 144   |
| حديث ليلة الجن                                 | ۲۵۲         | حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی رائے گرامی اور خاحمہ کلام | 120   |
| امام زیلعی کاارشاد                             | ism         | مالكيدتا ئيد حنفيد مين                                 | 140   |
| حفرت شاه صاحب رحمه الله كى رائ                 | ۳۵۲         | صاحب تحفة الاحوذي كي دادخِ حقيق                        | 14    |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كااستدلال              | ۱۵۵         | صاحب مرعاة كاذكرخير                                    | 1/24  |
| صاحب الاستدراك أنحسن كابفاوه                   | ۲۵۱         | بَابُ فَضُلِ مَنُ بَاتَ عَلَى الْوُصُو ءِ              | 149   |
| صاحب الاستدراك فدكور كاتسامح                   | 104         | دعا ءِنوم کے معانی وتشریحات                            | 14.   |
| ابن لهيعه كي توثيق                             | ۱۵۷         | دا ہنی کروٹ برسونا                                     | IAI   |
| چندا ہم ابحاث اور خاتمہ کلامحدیث الباب کا مطلب | 104         | علامه کر مانی کی علطی                                  | JAL   |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله کی رائے                | IDA         | موت على الفطرة كامطلب                                  | IAP   |
| حنفيه كےخلاف محاذ                              | ۱۵۹         | فهرست مصامین جلد ۹                                     |       |
| محقق ابن رشد کی رائے                           | 109         | كتاب الغسل                                             | PAT   |
| این حزم کااعتراض                               | 14+         | دونوں آیات ذکر کرنے کی وجہ                             | IAY   |
| صاحب تحفه كاايك اور دعوي                       | 141         | حضرت شاہ صاحب کی رائے                                  | JAA   |
| امام طحاوی کی طرف ایک غلط نسبت                 | 175         | حافظا بن حزم کی تحقیق                                  | 144   |
| امام صاحب كيممل بالحديث كي شان                 | 145         | فلاہریت کے کرشے<br>قیران                               | 1A 9  |
| بَابُ غَسُلِ الْمَرُ اءَ ةِ أَبَاهَا الدُّمُ   | 1417        | بحث وضوء قبل الغسل                                     | 1 4 4 |
|                                                |             |                                                        |       |

باب غسل الرجل مع امرأته

141

وجهمنا سبت ابواب

19.

| باب الغسل بالصاع ونحوه                  | 191   | حضرت شاہ ولی اللہ کی رائے                 | 1.414 |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| حنفی ند جب میں اصول کلیہ شرعیہ کی رعایت | 191   | تخطهٔ امام بخاری سیح نہیں                 | F+ (* |
| حافظائن حجر حنفی ہوتے                   | 197   | فانده علميدلغوبيه                         | T+0   |
| وقتي حالات كادرجه                       | 195   | باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة         | T+0   |
| واقعه حال كالصول                        | 191   | صاحب تخفد كى رائے                         | 7+7   |
| تتحقيق جده                              | 191   | امام حفص بن غماث كاذ كر خير               | 144   |
| طافظ کی شخفیق                           | 191   | لمحقق عيني كااستدلال اوررداين بطال        | 1+4   |
| محقق عيني كانفته                        | 1917  | ابن بطال کے دعویٰ اجماع کا جواب           | 1-6   |
| الجحث مطابقت ترجمه                      | 1917  | حنفیہ کے دوسر ہے دلائل                    | 111+  |
| محقق عيني كانفذ                         | 1917  | حضرت شاه صاحب کے افادات                   | 11-   |
| ترجح بخاري پرنظر                        | 190   | الوضو بوزن كامطلب                         | 111+  |
| توجيدلامع الدراري                       | 195   | فرض كا شبوت حديث سے                       | 11+   |
| باب من افاض على راسه ثلاثا              | 194   | عنسل کے بعدرومال وتولیہ کااستعمال کیسا ہے | TII   |
| (جو خص این سر پرتین مرتبه یانی بہائے)   | 194   | شافعید کی رائے                            | FII   |
| باب الغسل مرة واحدة                     | 194   | صاحب بذل كاارشاد                          | FII   |
| مطابقت ترجمه كى بحث                     | 194   | لفظ مند مل کی شخصیق                       | rim   |
| باب من بداء بالحلاب او الطيب عندالغسل   | 191   | باب مسح اليد بالتراب لتكون انقع           | rim   |
| حلاب سے کیا مراوہ                       | 199   | اسلام میں طہارت نظافت کا درجہ             | rice  |
| علامه خطاني كاارشاد                     | 199   | تشبه كااعتبار                             | rio   |
| قاضي عياض كاارشاد                       | 199   | اصول طهارت کی شخفیق و مذفیق               | TIA   |
| علامه قرطبي كاارشاو                     | Fee.  | امام اعظم وامام شافعي                     | riA   |
| محدث جمیدی کی رائے                      | 144   | ا مام اعظمتم و ما لك رحمه الله            | riA   |
| حضرت كنگوبى كاارشاد                     | 100   | امام اعظم وامام احدر حميه الثد            | MA    |
| تؤجيه صاحب القول انصيح يرنظر            | 101   | صدمات ے تا ر فطری ہے                      | MA    |
| دوسری مناسب توجیه                       | 1-1   | امام اعظم اورخطيب بغدا دي                 | 119   |
| احسن الاجوبة عندالحافظ                  | T. M. | امام اعظم اورا يوقعيم اصقبها تي           | 17.   |
| كر ماني وابن بطال كي توجيه              | r+1"  | قوله فنغسل فرجه الخ                       | 14-   |
| طيب جمعتى تطبيب                         | 4.0   | محقق عيني كانفته                          | 11-   |
| تفحيف جلاب                              | r+ (* | ياب عل يدخل الخ                           | rr!   |
| قاضي عياض کي توجيه                      | r+ r  | نجاست ماء ستعمل كاقول                     | rrr   |
| 4                                       |       |                                           |       |

|             | <del></del> :                                     |              | <u> </u>                                           |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 7779        | حعزرت فاطمه رضي الله تعالى عنها                   | rrr          | امام بخاري رحمه الله كامقعمد                       |
| rr.         | حعرت عبدالله                                      | ***          | حعرت كنكوى كارشاد پرنظر                            |
| rr*         | حضرت ايراجيم                                      | rrr          | حضرت شاه صاحب كأطريقته                             |
| tri         | حصرت سوده رمنني الله تعالى عنها                   | rrr          | باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل              |
| 27          | حعزت عائشه                                        | ۲۲۵          | حضرت كنگوبي كاارشاد                                |
| trt         | حعنرت منصه رضي الله عنها                          | TTO          | توجيرتر جي بعيد ہے                                 |
| rrm         | ام المونين معزرت ذينب بنت خزيرام المساكين         | ryy          | باب كالقذم وتاخير                                  |
| *(***       | حفرت امسلمه                                       | TTY          | قولهم مرومها كي شرح                                |
| ree         | حديثي فائده                                       | <b>**</b> *  | باب تفريق الغسـل و الوضوَّء                        |
| ۵٦٢         | زواج نبوی                                         | <b>***</b> * | باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسآنه في غسل واحد. |
| 462         | حضرت نصنب بنت جحش رضى الله تعالى عنها             | rm           | مسكلدوضوبين الجماعين                               |
| <b>T</b> /2 | منافقين كيطعن كاجواب                              | 441          | بحث ونظرا ورابن حزم كارد                           |
| tea         | مفاخر حعزت زينب رضي اللدتعالي عنها                | <b>111</b>   | ابن را ہو یہ پر نفتر                               |
| 444         | حضرت زينب كاخاص واقعه                             | rpy          | امام ابوبوسف كامسلك اورتخنه كاريمارك               |
| rrq         | امام بخاری کا طرز فکر                             | rr           | بقاءا ترخوشبو كامسكله                              |
| <b>r</b> ۵• | حدیث طویل کے فوا کدو تھم                          | rrr          | قوليذ كريتدلعا ئشه                                 |
| 10.         | فضأئل واخلاق                                      | ****         | حضرت شاه صاحب كاارشاد                              |
| rai         | خفېرت جوړيه                                       | 777          | ا دکال قتم اوراس کے جوابات                         |
| ror         | بالبضل التوبيدالاستغفار جس كوامام ترغى فيصحيح كها | 750          | قوليقوة علاتين                                     |
| rar         | معانی کلمات چہارگانه                              | ۲۳۲          | نی اکرم علی کے خارق عادت کمالات                    |
| rat         | أيك شبه كاازاله                                   | 112          | ذ کرمبارک از واج مطهرات<br>د ده                    |
| ror         | مروجه بميع كابيان                                 | rrz.         | الفشل ازواج                                        |
| rom         | حضرت جوبريدرضي اللدتعالى عنها كاخواب              | rr2          | عدداز واج                                          |
| rat         | حصرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها                 | rrz          | تر تیب از داج                                      |
| rom         | نکاح نبوی کایرتا ثیرواقعه                         | 112          | ازواج                                              |
| ray         | اخلاق وفضائل                                      | rpa          | ام الموسين حضرت خديج رضي الله تعالى عنبها          |
| ryr         | حعنرت ميموندرضي الله تعالى عنها                   | rex          | حفرت قاسم م                                        |
| ryy         | سراری نی کریم علی                                 | ۲۳۸          | حعزت زيبب رمنى الثدتعالى عنها                      |
| <b>114</b>  | باب غسل المذي والوضوء منه                         | rya          | حفرت رقيد رمنى الله تعالى عنها                     |
| <b>77</b> ∠ | مناسبت ابواب                                      | rrq          | حضرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنها                  |
|             |                                                   |              |                                                    |

| PA 9          | ابن حزم كاجواب                                        | <b>۲</b> 72            | مطابقت ترجمة الباب                                |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1/49          | حافظا بن تیمیہ کے استدلال پر نظر                      | rya                    | علامه نووی کی رائے                                |
| <b>191</b>    | ایک نهایت انهم اصولی اختلاف                           | 444                    | حافظابن حزم يرتعجب                                |
| rar           | باب نقض اليدين من غسل الجنابة                         | <b>144</b>             | ندی سے طبارت توب کا سنلہ                          |
| <b>190</b>    | باب من بداء بشق راسه الايمن في الغسل                  | 244                    | قامنى شوكاني وغيره يرتعجب                         |
| r.\$0         | محابه كرام كے اقوال وافعال جمت ہیں                    | 749                    | سائل کون تھا؟                                     |
| 794           | باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة                    | 12.                    | حديثى فوائد واحكام                                |
| <b>19</b> 4   | تسترمتحب                                              | 1/2+                   | باب من تطيب ثم اخسل وبقي الر الطيب                |
| <b>19</b> 4   | عسل کے وقت تہر ہاندھنا کیسا ہے؟                       | 121                    | امام محمدامام ماکلی کے ساتھ                       |
| 494           | عريانا عسل كيما ہے؟                                   | 121                    | <i>ڪ</i> تاب ال <del>جي</del> کا ذڪر خير          |
| <b>19</b> ∠   | ہر چیز میں شعور ہے                                    | 1 <u>/</u> 1           | باب تحليل الشعر                                   |
| <b>19</b> 4   | ابن حزم كاتفرو                                        | <b>12</b> 1            | حعرت كتكوى كاارشاد                                |
| r94           | عرياني كاخلاف شان نبوت هونا                           | 14.6                   | باب من توضاء في الجنابة ثم غسل سالر حسده          |
| <b>144</b>    | علاوہ عسل یا دوسری ضرورت کے کشف عورۃ کا مسئلہ         | <b>r</b> ∠۵            | وضوفیل الغسل کیساہے؟                              |
| <b>199</b>    | حضرت کنگوی کاارشاد                                    | 120                    | ابن المعير كاجواب اورعيني كي تصويب                |
| <b>199</b>    | حعنرت يشخ الحديث دامت ظلهم كاارشاد                    | 124                    | ما ملکنی وطاقی کی بحث                             |
| 799           | حعزرت موی علیه السلام اور ایذاء ی اسرائیل             | 144                    | باب الذكر في المسجدانه جنب خرج كما هو ولا يتيمم   |
| ۳••           | راوی بخاری موف کا ذکر                                 | rza                    | بحث ونظرو تفصيل ندام<br>برجه -                    |
| <b>!</b> "••  | ضعیف راوی کی وجہ ہے حدیث بخاری مبیں گرتی              | rz A                   | حافظ ابن حزم کی محقیق                             |
| ***           | فوائدواحكام                                           | 129                    | ابن حزم پرشوکانی وغیر و کار د                     |
| 17-1          | سيدنا معزت موى عليبالسلام اورنى اسرائيل كقرآني واقعات | <b>!</b> A+            | علامه ابن دشعه ما کلی پرتعجب<br>پرچنده            |
| 5"+1"         | <b>حالات وواقعات بل غرق فرعون</b>                     | M                      | <b>حافظائن تجر کی محتیق علامه این رشد کا جواب</b> |
| <b>**</b> *   | حعنرت موی علیه السلام کی ولا دت اورتر ببیت            | MY                     | جمع بين روايات الامام                             |
| <b>14.14</b>  | ین اسرائیل کی حمایت                                   | 1/1                    | استدلال کی مورت<br>ما                             |
| <b>**</b> *   | ايك معرى قبطى كافل                                    | <b>7</b> /\ <b>1</b> " | منروری علی ابعاث<br>                              |
| <b>***</b>    | حعرت موی علیه السلام ارض مدین میں                     | PAY                    | امام بخاری کامسلک                                 |
| 1"+1"         | حضرت موی علیهالسلام کارشته مصاهرت                     | MA                     | امام بخاری کامسلک کمزورہے<br>• مرور سیمیرین       |
| 1414          | آ بات الله دي تمكي                                    | 111                    | نی کی نسیان بھی کمال ہے                           |
| <b>*** **</b> | دا خلهمصرا ورسلسله رشد و مدایت کا اجرا ه<br>ا         | MA                     | اشتنباط مسائل واحكام                              |
| r**           | ر بو بیت الی پر فرعون ہے مکالمہ                       | ra a                   | <b>خا</b> ہربیکا مسلک                             |

| rrr         | تفصيل ندابب مع تنقيح                            | m. h.         | ساحران معربيه مقابله                           |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| rrr         | صاحب تخفہ کی رائے                               | <b>PT-1</b>   | منت اولا د کا تھم اور بنی اسرائیل کی مایوی     |
| معوبوسو     | صاحب بدائع كتحقيق                               | ام •سو        | حضرت مویٰ علیه السلام کی فق کی سازش            |
|             | مینی کی تحقیق<br>مینی کی تحقیق                  | burle.        | مصریوں پر قهر خداوندی                          |
| rrr         | _                                               | <b>۳-</b> ۵   | حفرت موی علیه السلام کانی اسرائیل کومصرے لے کر |
| <b>""</b>   | ملاعلی قاری کی شخشیق                            |               | نكلناا ورغرق فرعون وقوم فرعون                  |
| سهر         | علامه ابرا بيم تخعي كامذهب                      | 4.4           | حالات و دا قعات بعدغر ٔ ق فرعون                |
| ٣٢٣         | باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس                | F•4           | بنی اسرائیل کے لئے خور دونوش وسامیکا انتظام    |
| rto         | محقق عینی کے ارشادات<br>مناب بیاتیں             | <b>r</b> •A   | كوه طور پرحضرت موى عليه السلام كااعتكاف و چله  |
| 772         | تجس کی محقیق اور پہلا جواب                      | ۳•۸           | بن اسرائیل کی گئوساله پرستی                    |
| MA          | حدیث ہے دومرا جواب<br>                          | 1-9           | شرک کی سزا کیونکر ملی                          |
| 2779        | آیت قرآنی کاجواب                                | <b>r*•</b> 9  | سرداران بني اسرائيل كاابتخاب اوركلام البي سننا |
| mrq         | جامع صغيروسير كبير كافرق                        | 149           | اسرائیل کا قبول تورات میں تامل                 |
| <b>~~</b>   | انوارالباری کی اہمیت                            | <b>r</b> •9   | ئىق جېل كاواقعە                                |
| <b>PP</b> 1 | نجاست كافرعندالحنفيه                            | <b>1</b> 71.• | بیصورت جبروا کراه کی نتھی                      |
| FFI         | حفرت شاہ صاحب کے اصول تحقیق                     | ۳۱•           | ارض مقدس فلسطين مين واخله كأتقكم               |
| ETT         | مشهور جواب اوراشكال                             | MI            | وادی تبیه میں بھٹکنے کی سز ا                   |
| ***         | عموم افرادقوی ہے                                | MI            | واقعة آن وذبح بقره                             |
| rrr         | ا بن رشد کا جواب                                | PH            | بحسف قارون كاقصه                               |
| rrr         | حاصل اجو ہے                                     | MIL           | ايذا بى اسرائيل كاقصه                          |
| mmr         | سبحان الله كالمحل استنعال                       | rir           | واقعدملا قات حضرت موي وخصرعليهاالسلام          |
| ٣٣٢         | باب الجنب يخرج ويمشى                            | rir           | ملاقات کا واقعہ کس زمانہ کا ہے؟                |
| ***         | حضرت شاه و بی انتد کا ارشاد                     | -             | مجمع البحرين كہال ہے؟                          |
| سلم         | حافظا بن تيميه كامسلك                           | ۳۱۳           | وفات بارون عليه السلام كاقصه                   |
| ۲۲۵         | قياس وآ څار صحابه                               | rim           | وفات حضرت موی علیه السلام کا قصه               |
| rro         | باب كينونة الجنب في الميت اذا توضأ قبل ان يغتسل | 710           | فتح ارض مقدس فلسطين                            |
| ٢٣٦         | باب نوم الجنب                                   | 110           | بصيرتين وعبرتين                                |
| rr <u>z</u> | کون ساونسوءمرادہے؟                              | rr.           | باب التستر في الغسل عندالناس                   |
| mma         | حضرت شاہ صاحب کے خصوصی افادات                   | ***           | حضرت شيخ الحديث كي توجيه                       |
| <b>rr</b> 9 | باب الجنب يتوضأ ثم ينام                         | rri           | باب اذا احتملت المرأة                          |

| (v)          | فهرست مضامین                                           | 1+        | انوارالباري                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 7"11"        | ظا ہرآ بیت کامنیوم اوراشکال                            | t-1×+     | ا ندھی تھلید بہتر تہیں ہے      |
| 1771         | مراحب اعتزال                                           | 4.04      | وضو مذکور کی حکمتیں            |
| PHP          | صدیث مراتب احکام کھول دیتی ہے                          | lade.     | وجوب عنسل فوری نہیں ہے         |
| MAL          | كان خلقه القرآن كي مراد                                | المالية   | باب اذا التقى الختاتان         |
| bu Abu       | مراتب احکام کی بحث کب سے پیدا ہوئی                     | الباسة    | بحث وتظرا وريد جب امام بخاري   |
| الكالم       | تعارض اوله کی بحث                                      | \$~\p\p\  | للمحقق عينى كأحافظ برنفته      |
| F14          | بعض نواقض وضومين حنفيه كى شدت                          | اساليال   | ابن رشد کی تصریحات             |
| F40          | تقييرقوله تعالى حتى يَطُهُرُنَ                         | المالمالم | حافظا بن حزم جمہور کے سماتھ    |
| 617          | اعتراض وجواب                                           | ***       | امام احمد رحميا للد كالمرجب    |
| ٢٢٦          | قرآن مجیدے طہارت حسی دعکمی کا ثبوت                     | rra       | محقق عيني ڪ محقيق              |
| <b>1</b> "12 | محدث این رشد کا اشکال اوراس کاحل                       | ٢٢٥       | امام بخاری کی مسلک پر نظر      |
| 771          | فغنهاء كأتعليلات اورمقام رقيع امام طحادي               | ۳۳۵       | نظر حديثي اور حافظ كافيصله     |
| MAY          | لفظ حيض كى تغوى محققيق                                 |           | ا یک مشکل اوراس کاحل           |
| P14          | لفظاذى كى لغوى محقيق                                   | FILE      | مظلوم وضعيف مسلما نول كالمسئله |
| MAd          | زاجم <i>کے مسامحا</i> ت                                | ٢٣٧       | ظلم کی مختلف توعیتیں           |
| 12.          | حض کے بارے میں اطباء کی رائے                           | 77        | بابُ غسل ما يصيب من فرج المراة |
| PZ+          | دوكورس كا فاصله                                        | rr/       | مسلک امام بخاری 🖰              |
| 121          | طب قديم وجديد كااختلاف                                 | MW        | مسلكب بثما فعيه وحنفنيه        |
| 121          | بَابُ غَسُلِ الْحَائِضِ رَأْسُ زُوْجِهَا وَتَوْجِيُلِه |           | فهرست مضامین جلد ۱۰            |
| 727          | بحث مطابقت ترجمه                                       |           | كِتَابُ الْحَيْضِ              |
| 121          | حعزت شیخ الحدیث کی تائید                               |           | علامة شطلاني كاجواب            |
| P24          | حضرت ينتخ الحديث دامت بركاحهم كاارشاد                  |           | تحدیداقل وا کثر کی بحث         |
| <b>PZ</b> 4  | حافظا بن حجر کے استعدلال پر نظر                        | roo       | حفرت شاه صاحب کی دوسری محقیق   |
| <b>74</b> A  | حافظا بن حزم ظا ہری کا ندہب                            | ۲۵۲       | حضرت شاه صاحب شنحيس سيحقيق     |
| ۳۷A          | حافظا بن حزم كاجواب                                    | T02       | فقه کی ضرورت                   |
| F7A +        | حافظا بن دليق العيد كااستدلال                          | F04       | مسلک حنفید کی برتری            |
| ተለ፤          | بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْظًا                   | P"Y+      | محدث ماروین حنفی کی محقیق      |
| mar          | محدث ابن منیر وابن بطال ومهلب کی رائے                  | P"Y+      | شانعيه كااستدلال آيب قرآنى ب   |
| MAR          | محدث ابن رُشید وغیرہ کی رائے                           | 1141      | تغييرآ يب ولاتقر يوجن          |
| MAG          | افادات محقق عيني                                       | 15.41     | علماء اصول کی کوتا ہی          |

| ··                                   | -                 |                                                     |              |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| محقق عینی کی رائے                    | ۳۸۳               | محدث ابن جربرطبری کاارشاد                           | ٠,           |
| رائے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ     | ተለሰ               | امام ترندی کی مختین                                 | וויי         |
| حعرت كنكوى رحمداللدكي رائ            | 270               | ا بهم وضروری اشارات                                 | mit          |
| حيض حالت حمل ميں                     | <b>PAY</b>        | لاعلیٰ قاری کی شختین                                | MIT          |
| بَابُ مُيَا شِرَةِ الْحَآثِضِ        | <b>PAY</b>        | حضرت شاه صاحب في تحقيق اوراستدلال امام بخارى كاجواب | MIT          |
| الكوكب الدرى كاذكر                   | ۳۸۸               | قصه عبدالله بن رواحه ي جواب واستدلال                | سوايما       |
| المام احمددحمدالتُدكا غرجب           | <b>የ</b> አዓ       | حافظ وعینی کاموازنه                                 | רוא          |
| اختلاف آ دابابة ترجيح نماهب          | <b>1</b> ~9+      | نماز عیدین کے بعد دعامسنون نہیں ہے                  | ام           |
| بَابُ تُرُكِ الْحَآئِضِ الصَّوْمَ    | 1"91"             | فقه بخاری پرنظر                                     | <b>174</b>   |
| ا كثر عورتنس جبنم ميس                | سوس               | ندبهب جمهوركيلئ حنفيدكي خدمات                       | <b>1'T+</b>  |
| ائيمان وكفركا فرق                    | matr              | بَابُ الْإِسْتِيحَاضَةِ                             | <b>["</b> [* |
| علم وعلماء کی ضرورت                  | <b>79</b> 0       | موطاا مام محمد کی حپارغلطیاں                        | ٣٢٢          |
| جہنم میں زیادہ عورتیں کیوں جائیں گی؟ | 1797              | اغتبارعادت کا ہے                                    | ٣٢٢          |
| نقصان دین وعثل کیاہے؟                | 290               | متخاضه کے ذمیروضو ہروقت نماز کیلئے ہے               | rtt          |
| با کمال مورنتس                       | <b>1790</b>       | ایک اہم حدیثی تحقیق                                 | ۳۲۳          |
| بحث مساداة مردوزن                    | 1794              | صاحب تخفه وصاحب مرعاة كأتحقيق                       | rrr          |
| عورتیں مردوں کیلئے بردی آ زمائش ہیں  | <b>24</b> 4       | طعن سوءِ حفظ كاجوابِ                                | rto          |
| ترک ملکوة وصوم کی وجه                | 294               | مهاحب تخفه كالمعيار تحقيق                           | rta          |
| روزه کی تضا کیوں ہے                  | 1799              | ميزان الاعتدال كي عبارت                             | ۳۲۵          |
| وجوب قضا بغيرهم ادا كيون كرهي؟       | [* <del>*</del> + | حافظا بن عبدالبري توثيق                             | rrz.         |
| عورتوں کے لئے عیدگاہ جانے کا مسئلہ   | 144               | الل صديث كون جين؟                                   | <b>""</b>    |
| ا کثر کا قول را جے ہے                | r+6               | طعن سوءِ حفظ كا دوسرا جواب                          | ٩٦٣          |
| امام بخارى وغيره كانمهب              | <b>۴-۵</b>        | فقدالحديث وفقدالل الحديث كافرق                      | (°†~+        |
| مزيد محقيق امام طحاوى رحمهالله       | 14-7              | امام مساحب جيوالحفظ تتح                             | 7°F*         |
| امام احمد کی روایت                   | <b>14</b>         | آخرين حافظ ابن عبدالبرنے لکھا                       | <b>የ</b> ምየ  |
| امام اعظم کی روایت                   | r**V              | إصول استنباط فقيرخنق                                | سيسيس        |
| ضعيف وممضعت كافرق                    | 64                | كمتؤب بدراس                                         | rra          |
| اعمة متبوعين كيفراجب                 | r• <b>q</b>       | بَابُ غَسُلِ دَمِ الْحَيضِ                          | h.h.d        |
| امام بخاری کے استعدلال <i>پر نظر</i> | rr- <b>4</b>      | مناسبب ابواب                                        | لمسلما       |
| محدث ابن حبان كاارشاد                | M+                | بَابُ اِعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ                  | MT2          |
|                                      |                   |                                                     |              |

| بارى | رال | انوا |
|------|-----|------|
|------|-----|------|

|                                                                    |               | <u> </u>                                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| اعتكاف متحاضه                                                      | وسري          | بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَاثِضِ وَهِيَ فِي لِيَابِهَا            | ואאו        |
| امام بخاري كامتعمد                                                 | (""9          | نظم قرآن كي رعايت وثمل بالحديث                                   | וציין       |
| بَابٌ هَلُ ثُصَلِّى الْمَرَّأَةُ فِي لَوْبٍ حَاضَتُ فِيُهِ.        | <b>(*/*</b> * | بَابٌ مَنِ اتَّخَذَ لِمَيَابِ الْحَيْضِ سِوى ثِيَابِ الطُّهُوِ   | MAL         |
| بَابُ الطهبِ لِلْمَرُاةِ عِنْدَ غُسُلِهَا مِنَ المَحِيْضِ          | וייוייו       | بَابُ شُهُودِ الْحَالِضِ الْعِيْدَيْنِ وَدَعُوةَ الْمُسُلِمِيْنَ | h.Ah.       |
| قولدالانوب غصب                                                     | المهاما       | مئلها ختلاط رجال ونساء                                           | ማየግ         |
| سوگ کیا ہے؟                                                        | וייין         | علامه ابنِ بطال نے کہا                                           | ۵۲۳         |
| سوگ کس کیلئے ہے؟                                                   | ساماما        | علامہ تو وی نے کہا                                               | ۵۲m         |
| فبل ازاسلام سوك كاطريقنه                                           | الماليا       | قاضی عمیاض نے کہا                                                | arn         |
| مطابقت ترجمنه الباب                                                | ሰሌ<br>የ       | <b>قامنی شریح نے ف</b> توی کیسے دیا؟                             | PYN         |
| حضرت شاه صاحب کے ارشادات                                           | ۵۳۳           | بَابُ الصُّفُرَةِ وَالْكُدُرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيضِ     | PF71        |
| قوله عليه السلام فرصة ممسكة                                        | ۵۹۳           | بَابٌ عِرُقِ الْإِ سُتِحَاضَةِ                                   | ۳ZI         |
| بَابُ غُسُلِ الْمَحِيُّضِ                                          | 1772          | علامه شوكاني وابن تيمية كافرق مراتب                              | <u>14</u> 1 |
| بَابُ اِمْتِشَاطِ الْمَرأَةِ عِندَ غُسُلِهَا مِنَ المَحِيْضِ       | <b>ሶ</b> ፖለ   | مباحب تخندوصاحب مرعاة كاذكرخير                                   | 12×         |
| كونساجج زياده افعنل ہے؟                                            | rra           | بَابُ الْمَرُأَةِ تَحِيْصُ بِعُدَ الْإِفَاضَةِ                   | ۳۷۳         |
| امام طحاوی کا بے نظیر فعنل و کمال                                  | وماما         | بَابُ الصَّلَوةِ عَلَى النُّفَسَآءِ وَسُنَّتِهَا                 | ۵۵۲         |
| بَابُ لَقُضِ الْمَرأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسُلِ الْمَحِيُضِ        | <b>10</b>     | علم دین کی قدروعظمت کاایک واقعه                                  | ۴۷۵         |
| حعرت فيخ البندرحمه اللدكاذ كرخير                                   | ۱۵۱           | توجيدا بن بطال رحمه الله                                         | የሬዝ         |
| بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلُّ مُخَلِّقَةٍ وغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ | rat           | توجيها بن رشيدٌ                                                  | <b>1724</b> |
| للمحقق عيني كي محقيق وجواب                                         | rat           | امامت جنازه كامسنون طريقيه                                       | 144         |
| ما <b>فظ</b> ی محقیق محل نظر                                       | rom           | امام بخارى دحمه الشدكارساله قرائة خلف الامام                     | <u>~4</u>   |
| حعنرت شاه صاحب رحمه اللد كارشادات                                  | ۳۵۴           | كِعَابُ التَّيَمُمِ                                              | <b>የ</b> ሽ• |
| الخهادقدرت خدادعى                                                  | ۳۵۳           | منی ہے نجاست کیونکر رقع ہوگئ؟                                    | <u>የ</u> ለተ |
| فرشتول كاوجود                                                      | ۳۵۳           | لتنبيم القرآن كأنتهيم                                            | የአተ         |
| بَابٌ كَيُفَ ثُهِلُ الْيَحَالِصُ بِالْحَجِّ وَ الْعُمُوةِ؟         | ۲۵۲           | حضرت شاه ولى الله كارشادات                                       | rar         |
| حافظا بن تيميه وابن قيم كے تغر دات                                 | ۳۵۷           | ابن عربی وابن بطال وغیرہ کی رائے                                 | <u>የ</u> ለሰ |
| حعنرت فيخخ الهندرحمه الله كاواقعه                                  | 704           | <b>حافظاین کثیر کی رائے</b>                                      | <b>"</b> ለ" |
| علامه نو وی وحافظ ابن حجر کے تسامحات                               | ۸۵۲           | خدشها دراس کا جواب                                               | <b>የ</b> ለሰ |
| بَابُ اِقْبَالِ الْمَحِيُّضِ وَإِذْبَارِهِ                         | ۸۵۳           | ہار کھوئے جانے کا واقعہ کب ہوا؟                                  | የአል         |
| ضعب استدلال إمام ثثافتي                                            | የሬግ           |                                                                  | ዮልጓ         |
| حعرت شاه صاحب وشاطبي كاجواب                                        | <b>L.A.</b>   | غزوهٔ تبوک میں محابی تعداد                                       | <b>የ</b> አዓ |
|                                                                    |               |                                                                  |             |

| بريوري والمستخصص المستخصص المستخصص                    |             |                                                  |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| بابٌ ادا لمُ يجِدُ مآءٌ وَّلا تُرَابًا                | L.d.L.      | حافظ ابو بكربن الى شيبه كارد                     | ۵•۸         |
| صدقہ ول حرام ہے                                       | ۵۹۳         | حضرت شاہ و کی امتدر حمداللہ کے ارشادات           | ۵+۹         |
| ابوعمرا بنعبدالبر مالكي كااختلاف                      | <b>የ</b> የግ | حضرت بینخ محدیث عبدالحق د ہلوی رحمہالتد کا ارشاد | <b>∆</b> 1+ |
| رائے ندکور پرنظر                                      | ۳۹۲         | امام شافعی رحمه ایند کا قوی استدلال              | ۵H          |
| حافظ ابن حجروابن تيميه كےارشاد پرنظر                  | ma7         | امام بيهيل وحا فظابن حجر                         | an          |
| جوابِاستدلا <u>ں</u>                                  | <b>ሰ</b> ማለ | حديث بروايت امام اعظم م                          | عاد         |
| مقام حيرت                                             | 799         | حدیث بروایت ایام شافعی                           | عاد         |
| حضرت شاه صاحب رحمه التدكى محدثا نتحقيق                | ۵+۱         | حدیث بروابیت امام ما لک رحمه الله                | or          |
| العرف الشذى ومعارف السنن كاذكر                        | ۵۰۱         | قوله يكفيك الوجه والكفيين                        | ماد         |
| <i>حدیث مہاجر کی شخقی</i> ق                           | 0+r         | قصه ٔ حدیث الباب پرنظر                           | ۸۱۵         |
| دو <i>سراا ش</i> کال وجواب                            | ۵-۲         | ائمه ٔ حنفیه وا ه م بخاری کا مسلک                | PIG         |
| تيسراا شكال وجواب                                     | ۵٠٣         | مسئلة أمامت ميس موافقت بخاري                     | 0r.         |
| چوتھااشکال وجواب                                      | ۵.۳         | حافظابن تيميدر حمداملد كي تغسير                  | ۵۲۱         |
| بَابٌ هَلِّ يَنْفُخُ فِي يَدَيْهِ بَعُدَ مَا يَضُرِبُ | ۵+۳         | صالي منكر نبوت وكواكب يرست تنقير                 | ۵۲۱         |
| حنفیہ کے نز دیک تیمم کا طریقہ                         | ۵۰۳         | حنیف صابی میں فرق                                | arr         |
| استيعاب كامسئله                                       | ۵۰۵         | تر جمان القرآن <b>کا</b> ذکر                     | orr         |
| بابُ النَّيْمُمَ للِّوَجِهِ وَالْكَفَّينِ             | ۵۰۵         | مرض وغیرہ کی وجہ ہے تیمّ                         | arr         |
| ا، م ش فعی رحمہ اللہ کے ارشادات                       | ۵•۷         | نہایت سرویانی کی وجہ ہے تیم                      | ۵۲۳         |
| مسلك امام ما نك رحمدانتد                              | ۵٠۷         | نفل نداہب محایہ میں غنطی                         | ۵۲۲         |
| حافظا بن حجرر ممه التدكي شافعيت                       | ۵۰۸         | بَابُ التَّيمُم ضرُبةٌ                           | ۲۲۵         |
| علامه نو وی شافعی                                     | ۵۰۸         |                                                  |             |
| • •                                                   |             |                                                  |             |





الزال الزيل

#### بِسَنْ مُراللهُ الرَّمُنِ الرَّحِيمُ نحمده و نصلي على رسوله الكريم

# بَابُ مَنُ لَمُ يَتَوَضَّأُ مِنُ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيُقِ وَ اَكَلَ اَبُو بَكُرِوَّ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ لَحُماً فَلَمُ يَتَوَضَّئُوا

( يَمرى كَا تُوسَت اورستوكها كروضون كرنا ، اورحضرت الويكر وفي عمر وفيدا ورعثمان وفيد نے كوشت كه يواوروضون كيا) (٢٠٢) حَدَّثَ فَمَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ بُن مَسَوْلَ اللهِ صَلَى وَ لَمْ يَتَوَضَّا عَبُدِ اللهِ بُن عَبُول عَن عَبُدِ اللهِ بُن مَن رُسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَم الكُل كَتِف شَاقٍ ثُمْ صَلَى وَ لَمْ يَتَوَضَّا عَمُول اللهِ صَلَى اللهُ عَمُول اللهِ عَمُول اللهِ عَمُول اللهِ عَمُول اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَمُول اللهِ عَن ابْن شهابِ قال أَخْبَر بِي جَعُهُو بُن عَمُول ابْن عَمُول ابْن عَمُول اللهِ عَنْ ابْن شهابِ قال أَخْبَر اللهُ عَلُول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلُوةِ فاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُعِي إِلَى الصَّلُوةِ فاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُعِي إِلَى الصَّلُوةِ فاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُعِي إِلَى الصَّلُوةِ فاللهِ عَالَه عَلَيْهِ وَسَلَم يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُعِي إِلَى الصَّلُوةِ فاللهِ عَلَيْه وَاللهُ عَالَهُ يَعْتَوْ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُعِي إِلَى الصَّلُوةِ فاللهِ عَالله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُعِي إِلَى الصَّلُوةِ فالله يَعْتَوْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَ فَاللّه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَة وَاللّه اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الل

المسِّجِنِّنَ فَصَلِّی وَ لَمْ یَتُوَطِّناً. تر جمہ: حضرت عبدالقدین عباس ﷺ سے دوایت ہے کہ سول النقطیۃ نے بکری کا شانہ نوش فر مایا پھرنماز پڑھی اوروضوئیں کی۔ تر جمہہ: حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبردی کہ انہوں نے رسول النبعی کھی کہ بکری کاش نہ کا ٹ کرکھ رہے تھے پھرآ یہ نماز کینئے بل نے گئے۔ تو آی نے نے چھری ڈال دی اورنماز پڑھی ، وضوئیس کیا۔

تشریک اس باب میں اوم بخاری رحمہ اللہ بیت نا جا ہے ہیں کہ بری کا گوشت کھانے کے بعد وضوکر نا ضروری نہیں ،اور جب اس ہے وضو نہیں تو اس ہے کم ورجہ کی چیزیں ، جن میں چکنا ہٹ وغیر ہ نہیں ہے۔ جسے ستو وغیر ہ ان کے کھانے سے بدرجہ اولی وضونہ ہوگا ،اور بکری کے گوشت کا ذکر خاص طور سے اس لئے کہ اونٹ کے گوشت میں چکنا ہٹ اور ایک تیم کی تیز نا گوار بوزیادہ ہے ،اورای لئے اس میں پچو و نبیے و ونوں کو ہرا ہر بجھتے ہیں ، ( کہ پکنے کے بعد بھی بو باتی رہتی ہے ) اورا مام احمد نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوکو ضروری قرار دیا ہے ،اور اس تول کو محد ثین شافعیہ میں ہے بھی ابن خزیمہ وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔

(خ اب ری سنے اس بی اس کے بعد بھی ابن خزیمہ وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔

(خ اب ری سنے ۱۳ ج

اون کے گوشت کھانے کی وجہ ہے وضوضر وری ہے یائیس یہ بحث ستقل نظر و بحث جا ہتی ہے، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وضوئن کم الابل کا باب قائم نہیں کیا۔ بظاہراس ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلہ میں بھی حنفہ وشا فعیہ وغیر ہم کیساتھ ہیں۔ اگر چہ احتمال اس ام کا بھی ہے کہ ان کی شرط پر حدیث نہ ہو۔ اس لئے اس کا ذکر ترک کر دیا ہو واللہ اعلم اس مسئلے میں ائمہ ثلاث عدم وجوب وضو کے قائل ہیں ، صرف امام احمد کا مذہب ہے کہ اونٹ کا گوشت کیا یہ بیا ، جیسے بھی گھ ہے اس کی وجہ سے وضوؤٹ جا تا ہے اور اس مذہب کو ابن حزم ظاہری اور غیر مقلدین نے بھی اختمار کیا وردیا ہے۔ چونک غیر مقلدین نے بھی اختمار کیا ہے۔ علامہ ابن جمہد نے فتو ہے جس اور علامہ مبار کیوی نے تخفے میں خاص طور سے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ چونک اس کی بحث صحیح بخاری کی موضوع سے خارج ہے اس لئے ہم بھی اس کی تفصیل میں جانا نہیں جا ہے ، تا ہم اس باب کے آخر میں حسب

ضرورت کچھوض کریں گے تا کہاس اہم مجث ہے بھی انوا رالب ری خالی ندرہے۔

بحث ونظر: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فر مایا ام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور کا فد مب اختیار کیا ہے کہ آگ ہے بی ہوئی چیز کھانے ہے وضوئیں ٹوٹنا، بی فد مب ایک اور بعد کے حضرات کے وضوئیں ٹوٹنا، بی فد مب ایک اور بعد کے حضرات کا مجل ہے۔ امام ترفدی نے لکھا کہ ای پراکٹر اہل علم صحابت ابعین اور بعد کے حضرات کا ممل ہے۔ جسے سفیان ، این مبارک ، شافعی ، احمد واسحاق وہ سب اس کے قائل ہیں کہ ایک چیزیں کھانے سے وضوضروری نہیں ہوتا ، اور بی حضور عیائی ہے۔ جسے سفیان ، این مبارک ، شافعی ، احمد واسحاق وہ سب اس کے قائل ہیں کہ ایک چیزیں کھانے سے وضوضروری نہیں ہوتا ، اور بی حضور عیائی حدیث کی نائے ہے، جس میں وضوکا بیان تھا۔

حضرت رحمداللد نے فرمایا کسان آخیر الاحسرین النخ بطور مرفوع فعلی کے بیان ہوا ہے کین بہت سے لوگوں نے اس کوبطور تکم عام کے سمجیاا وراس کو تکم سابق کے لئے نائخ قرار دیا۔ (جس کی طرف رجی ن امام ترندی کا بھی معلوم ہوتا ہے)

د ورا نیل: جیسا کرابھی ہم نے اشارہ کیا کہ محدثین کی دورا کیں ہیں، پچھاس مسئے میں دو تکم منسوخ و ناتخ مائے ہیں، جیسے ترندی و غیرہ اور پچھ منسوخ و ناتخ مائے ہیں، جیسے ترندی و غیرہ اور پچھ مرف دو تسم کے داقعات و حالات ہتلاتے ہیں، جیسے ابودا ؤ دائن حبان وغیرہ اور اگر چہان دونوں را ابوں کے لئے ولائل ہیں، مگر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ دوسری صورت کوتر ہے دیے تھے اور معاملہ صرف ترجے کا ہے، حق و باطل کانہیں ہے، اس کے بعد تفصیل ملاحظہ فرمائے۔

### حافظا بن جررحمه الله كي تضريحات

زہری کی رائے ہے کہ امر وضو مسا مست النسار نائ بی۔احادیث اباحت کے لئے ، یونکہ اباحت کا عکم ثابت تھا ا،اس پر اعتراض ہوا کہ حدیث جابر بیں آخر الامرین تو ک الموضوء بیان ہواہے۔(ابودا وَدُسَا ئی وغیرها جس کی تھے ابن تزیمہ وابن جان وغیرہ نے کی ہے۔لیکن ابودا وَدوغیرہ نے کہا کہ امر سے مرادشان وقصہ ہے۔وہ نیس جو نبی کے مقابل امر ہوا کرتا ہے۔ نیز کہا کہ آخر الامرین الح کا لفظ شہور حدیث جابر سے مختفر کیا ہواہے۔ جواس مورت کے قصہ بیس مروی ہے،جس نے حضورا کرم علی ہے کہ کری کا گوشت تیار کیا تھا اس بیس سے حضور علی ہے گئری کا گوشت تیار کیا تھا اس بیس سے حضور علی ہے تناول فرمایا، پھروضو کر کے ظہری نماز پڑھی اس کے بعد پھر اس بیس سے کھا یا اورعمری نماز بغیر جدید وضو کے پڑھی ، گویا دونوں امر سے مراد دونوں واقعات خدکورہ بیں جوایک ،ی دن بیس بیش آئے ،) گر اس بیس بھی دوسر سے دواحتال جیس کہ کمکن ہے وہ ظہر والا وضوکی حدث کے سب سے ہو، بکری کے گوشت کھانے کی وجہ سے نہ ہو۔ دوسر سے یہ یہ یہ قصہ تھی وضو بعجہ ماسدة النار سے بھی گئل کا ہو۔ اس لئے زیر بحث مسئلہ سے اس کا بچھ تعلق شہوگا۔

#### فيصله ببهصورت اختلاف احاديث

امام بیمق نے عثان دارمی نے قل کیا کہ جب کسی معاطی میں اعادیث مختلف احکام کی ہوں اوران میں ہے کسی کوتر جے نہ دے سیس تو دیکھیں کے کہ حضورا کرم علیقے کے بعد خلفاء راشدین نے کس پڑکل کیا اوراس سے ایک جانب کوتر جے دیں گے، اوراس بات کوامام نووی نے بھی شرح المہذب میں پیند کیا ہے اوراس سے امام بخاری کی حدیث الباب سے قبل خلفاء ملانٹہ کے اثر کولانے کی حکمت بھی سمجھ میں آجاتی ہے ، امام نووی نے کہا کہ مسئلہ ذریر بحث میں صحابہ و تابعین کے پہلے دور میں خلاف رہاہے پھراس امر پرسب کا اجماع ہوگیا کہ آگ ہے کی ہوئی چیزیں کھانے سے وضولازم نہ ہوگا البتہ اس سے لحوم اہل کا اشتزاء ہوسکتا ہے کہ (اس میں اختلاف باقی رہا) علامہ خطابی نے مختلف اصادیث البتہ کہ اس طرح جمع کیا کہا حادیث امرکواستجاب پرمحمول کیا دجوب پرنہیں والنہ اعلم۔

### حدیث الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلالات

حافظ نے لکھا کہ ایک توبیا ستدلال کیا کہ شب کے کھانے کونمازعشاء پرمقدم کرنے کا آرشاد نبوی امام رائب (مقرر) کے علاوہ دوسروں کے لئے مخصوص ہے، اسی لئے حضورا کرم اللے کے فیماز کے لئے بلایا گیا تو آ پیلائے کھا تا چھوڑ کر نماز کے لئے تشریف لے گئے دوسرے بیکہ (کچے ہوئے) گوشت کو چھری ہے کا ثنا جا کڑنے اوراس ہے ممانعت کی جوحدیث ابوداؤدیس ہے وہ ضعیف ہے۔ اوراگروہ تو ک ٹابت ہوتو اس کو بغیر ضرورت پرمحمول کریں گئے کیونکہ بے ضرورت ایسا کرنے میں اعاجم اور عیش پندلوگوں کے ساتھ تھہ ہے۔ اس سے میہ معلوم ہو اکر جس طرح شبت امور پرشہادت دی جاتی ہے اس طرح نفی پر بھی اگروہ محصور وشعین شکی کی ہودرست اور مقبول ہے جیسے صدیت الباب میں حضورا کر مجافظہ کے وضونہ فرمانے کی خبروشہاوت دی گئی۔

فأكده: عمروبن اميد ي بخارى ميں بجرحديث الباب كاورجوحديث بہلے سے بارے ميں گذرى اوركوئى روايت نہيں ب

( فتح ابرري صفحه ١٢٥ ج ا

حيري كانتظ كالستعال

حضرت شاہ صاحب رحمہ افلانے فرمایا صدیث بیل جو کھانے کے وقت گوشت کو تھری نے کا نے کا ذکر ہے اس ہے وہ طریقہ مرادنہیں جو
اب یورپ بیس مروج ہے۔ کہ وہ تھری کا نے سے کھاتے ہیں بلکہ بڑے پار چوں کوکا ٹنا کہ ان بیل سے ہر مخض اپنے کھانے کے واسطے کا ٹ لیتا
تھا اور بھی طریقہ حضور علیہ السلام سے مروی ہے اور اس ہیں اب بھی کوئی حرج نہیں کہ گوشت کے بڑے نکڑوں میں سے کا ثنا ہی پڑے گا بیا یک
ضرورت کی چیز ہے اور ہرسلیم الفطر سے انسان مجھ سکتا ہے کہ کوئ کی چیز ضرورت کی ہے اور کوئ کی دوسری تو موں کے طریقوں کے مطابق طرز اختیار
کرنے کی ہے اور خصوصیت سے مومن تو خدا کی ہروی ہوئی چیز کو خدا کی دی ہوئی روشنی اور نورسے دیکھتا ہے اس کو بچھتے ہم جھانے کے لئے زیادہ ولیل
و بحث کی ضرورت نہیں البتہ جن طیائع میں کمی ہوتی ہے وہ او یرکی تاویلات کا سہاراڈ ھونڈ کر غلط طریقوں کو بھی درست ٹابت کیا کرتی ہیں۔

راقم المحروف عرض كرتا ہے كہ حضرت شاہ صاحب رحمه اللہ كے ارشاد كى تائيد قاضى عياض كے اس قول ہے بھى ہوتى ہے اس حدیث ہے معلوم ہوا كه اگر ضرورت پیش آئے مثلاً كوشت بخت ہويا اس كے نكڑے ہوں تو كھانے كے وقت كوشت كوچھرى سے كاٹ سكتے ہیں تاہم ہمیشہ ایسا كرنا مكروہ ہے كونكہ بیرطریقدا عاجم كا ہے۔

ملاعلی قاری نے فرمایا میں اس بارے میں جوممانعت حدیث ابوداؤ دہیں وارد ہے وہ تکبراورامرعبث سے بیخے کے لئے ہے لیکن اگر موشت پوری طرح پکا اور گلانہ ہواور اس کو چیری ہے کا شنے کی ضرورت ہوتو اس کی اجازت ہے یا ممانعت بطور تیزیہ ہے حتی خلاف اولی مونے کے باعث ہے اور حضور اکر علیقی کافعل بیان جواز کے لئے ہے

امام بینی نے کہا کہ چھری ہے اس گوشت کوکا نے کی ممانعت ہے جو پوری طرح پکا ہوا ہو (ان فی الاجدیہ ۱۰۳۳) ان ارشادات ہے معلوم ہوا کہ آئ کل جوطر یقہ بھر ہے بھر ہے گوشت کوچھری کا نے سے کھانے کا بہت قلیداہل پورپ مروج ہوا ہے وہ نظر شارع علیہ السلام میں ہرگز پسندنہیں واللہ تعالی اسم

ابن حزم كامذهب

بیان ندا ہب کی تفصیل نامکمل رہے گی اگر ہم ابن؟ حزم اور شوکا نیکا ند نہب نقل ندکریں حافظ ابن حزم ظاہری نے لکھا جولوگ ، مستدالنارے وضو کے فائل نہیں ان کا استدلال اس شم کی احادیث سے کہ حضور علیقہ نے فلال موقع پر بکری کا گوشت کھایا اور پھر وضونہیں فرمایا درست نہیں مفرد ہو ہے۔ فلال موقع پر بکری کا گوشت کھایا اور پھر وضونہیں فرمایا درست نہیں میں وارد ہے کہ جب شب کا کھانا سامنے آ جائے اور نماز کا وقت بھی ہوتو پہلے کھانا کھالو پھراطمینان سے نماز پڑ مولیکن جو تف مجد کا امام مقرد ہو وہ اس لئے اس سے مشکل ہو کہ اس کے کھنے میں مشفولیت کے سب مجد کے نمازیوں کے لئے تکلیف انتظار اور تا خیر نماز ہوگی والقد تعالی اعلم

البتة حدیث شعیب بن ابی حمزه جس میں آخرالامرین ترک الوضو بیان ہواہے وہ ضرور قابل استدلال ہے اوراس کی وجہ ہے استعال ماستہ النار آگ ہے کمی ہوئی چیزوں کے بعد بھی وضو کا ترک جائز ہے۔ (محلی ۲۳۴۴۔۱)

یہ تو ابن حزم ظاہری کا ندہب ہوا کہ تمام آگ سے کی ہوئی چیزوں کے استعال کے بعد بھی ترک وضوکو حلال و درست بتلایا اس کے بعد علامہ شوکانی کی دائے ملاحظہ کریں

علامه شوکانی کی رائے

پہلے تو آپ نے نیل الا وطار میں ماست النار کے بعد ترک وضوہ والوں کے دلائل کارد کرنے کی عمی کا وربیجی لکھا کہاس کے لئے اجماع کا دعوے دعوے کرنااس لئے بیٹے میں ہوتے البتہ جن احادیث سے طالبین تن کے قلوب مرعوب وخوفز دہ نہیں ہوتے البتہ جن احادیث سے لوم غنم کھانے کے بعد ترک وضویے بیس ہوتے البتہ جن احادیم کی کوم غنم کھانے کے بعد ترک وضویے بیس ورت خاص اور منتی ہوجاتی ہا ور بکری کے محرات کے بعد ترک وضویے بیس ورت خاص اور منتی ہوجاتی ہا ور بکری کے محرات کے بعد عام تھی مرانعت کے تحت ہی وافل ہیں۔ (تخدایا حوذی سے اس کی ہوئی چیزیں اس عام تھی مرانعت کے تحت ہی وافل ہیں۔ (تخدایا حوذی سے اس کے ہوئی چیزیں اس عام تھی مرانعت کے تحت ہی وافل ہیں۔ (تخدایا حوذی سے ا

اس سے اجماع امت کی جوحیثیت ان حضرات کے یہاں ہے معلوم ہوئی جس سے الجشع امتی علی العملالة کی استخفاف شان طاہر ہے دوسرے میں معلوم ہوا کہ علامہ شوکائی کے فزد کی ماستہ النار کا تھم وجوب وضوصرف بحری کے گوشت کوشت کوشت کی ساتھ باق بی لیکن میہ بات تخدالا حوذی اور مرقاہ شرح معلوہ دونوں سے معلوم نہ ہوگی کہ ہماری زیانے کے اہل حدیث اس بارے میں کیا فریاتے ہیں ان کی عادت ہے کہ کسی رائے و فدہب کے بارے بیں اقوی دلیلا وغیرہ کا ریمارک کیا کرتے ہیں اور اس کورج جے کہ بھی سی کیا کرتے ہیں گر یہاں دونوں خاموثی سے گذر گئے اور ابنی مقلدین قبیعین کی رہنمائی نہ فرمائی کہ وہ کیا کریں علامہ شوکانی کے اجتباد فہ کور کے موافق تو بقول حضرت ابن عباس کے گرم پانی سے وضوء وشل بھی درست نہ ہوگا اور اس میں بنا ہوا تیل لگانے سے بھی وضوء ٹوٹ جائے گائی طرح علاوہ بحری کے گوشت کے ہرکی ہوئی چزکھانے کے بعد وضوء کرتا واجب وفرض ہوگا

اجماع امت كونام ركھنے كاانجام

اجماع امت کے دعوی پر ناک بھوں چ معانے والے علامہ شوکانی جنھوں نے یہ بھی کہا کہ اجماع امت کا دعوی کر کے حق ہات تبول کرنے نے نہیں روکا جاسکا آپ نے ویکھا کہ انہوں نے اپنی خصوص اجتہا دو بھیرت پر جروسر کر کے تنی پڑی جرائت کر ڈالی کہ سماری امت سے الگ تعلک ہوکر ایک رائے قائم کر کر دی جس میں نہ ان کے ساتھ بھول ھا فقا این جن مے حضور علیہ السلام کا آخری عمل ہے جس سے متاثر ہوکر این جن م کو بھی اجماع امت کے ساتھ ہوجا تا پڑانہ خلفائے راشدین وصحابہ تا بھین جیں نہائہ اربعہ میں سے اہام احمد اور دوسر سے محد ثین آئی بن راہو بیدا ہوئو روغیرہ جیں جن کے تائید بیشتر ان کوئل جایا کرتی ہے نہ صحابہ وتا بھین سے جو ہاستہ النار سے وضو کے قائل متھ رجو کہ بہت سے صحابہ وتا بھین سے جو ہاستہ النار سے وضو کے قائل متھ رجو کہ عالم احمد منظم ہوجائے کہ دورجوع کرتا رہا نیز ائل مدینہ کا بھی اجماع ترک وضوء پُنقل ہوا جس کو جت تو بیکہا گیا کر مانی نے اہام مالکہ کہ جب نی کر یم علیات سے دو علی صدیت مروی ہوں اور جس سے معلوم ہوجائے کہ دھنرت ابو بکر وعر نے کس ایک ہو انہوں نے بتلایا کہ حب نی کر یم علیات سے دوخلے مام اوزا کی نے قبل کیا کہ کول پہلے وضوء پُنقل کیا کہ وجو کہ کہ نے تھے عطاء سے مطبق انہوں نے بتلایا کے صدیت کی کر یم علیات سے مطبق انہوں نے بتلایا کے صدیت کی کر نے شانہ کا گوشت کھا کرنماز پڑھی اور وضوئیس کیا تو ای وقت سے محکول پہلے معمول ترک کر دیا ان سے کہا گیا کہ تے ہی نے مرف ابوبر کے کس کی بات من کروضوتر کی کردیا سے کمول نے ماستہ النار سے وضوء کر نے کا معمول ترک کر دیا ان سے کہا گیا کہ تب نے صرف ابوبکر کے کس کی بات من کروضوتر کی کردیا

کروضوترک کردیا جواب میں کہا میں خوب جانتا ہوں اگر ابو بکر آسان سے زمین پرگر کر پاش پاش ہوجا کیں توبیان کوزیا وہ محبوب تھ بہ سبت اس کے کہ نبی کریم علطے کے خلاف تھکم کوئی کام کریں۔ (۱۷ نی الاحبارص ۳۲۲)

### صاحب تحفه وصاحب مرعاة كاسكوت

ہمیں بڑی خوشی ہوتی اگرید دونوں صاحبان مسلدزیر بحث پر کلام کرتے ہوئی اتنا لکھدیے کہ علامہ شوکانی ہے اس مسلہ بیل غلطی ہوئی اور شطی ہوئی اور شطی ہوئی اور شطی ہوئی اور شطی ہوئی اور معموم نہیں کہا جاسکتا ہے اور سات ہی یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ عدامہ شوکانی کی اس تحقیق کو وہ اہل حدیث کے سے قابل عمل سجھتے ہیں یانہیں لیکن ہمیں دونوں کتابوں کے مطالعہ کے بعد بڑی قبلی اذیت وہ ایوی ہوئی کہ قدم قدم پر ائر سلف واکا برامت کی غلطیاں پکڑنے والی اپنوں کی غلطیاں پکڑنے والی اپنوں کی غلطی کے بارے میں ایک حرف میں کھنے کو تیار نہیں کیا حق وافعان کی راہ بھی ہے یہ پہلاموقع ہے اور یہی طریقہ ان حضرات کا آئندہ بھی جمیوں مسائل میں ملے گا اور حسب ضرورت ان کی نشاندہ بھی کرتے رہیں گے ان شاء الند تعالی

# شخ وغير تشخ کی بحث

امام شافعی وابن حزم وغیرہ نے حدیث جابر کے قول آخرالا مرین ہے بی سمجھا کہ ماسنہ النار سے تفض وضوا مروضوء والانتم منسوخ ہو گیا گر دومرے اکا برمحد ثین اس کے خلاف ہیں خودامام بھی نے بھی امام شافعی کی اس رائے ہے اختلاف کیا ہے انہوں نے لکھا کہ بہت ی احادیث ساسنے ہیں اور الن سے بقطعی فیصلہ کرنامشکل ہے کہ ماسنہ الناری وضوء کا تھی مقدم تھایاترک وضوء کا اس لئے ہم نائے ومنسوخ کا تعین کر کے وکی رائے قائم نہیں کرسکتے البتہ خلفاء داشدین اورد مجرا کا برصحا بہ کا اجماع و تعال ہے اس مسئد میں رخصت کا فیصلہ کرتے ہیں۔

(بذل الحجود کا اربار)

ان کےعلاوہ ابوداؤ دابن حبان وابن انی حاتم فتح انملہم کی رائے بھی یہ ہے کہ آخر الامرین والی حدیث جابر دوسری حدیث جابر کا اختصار ہے ہی جس میں وضووعدم وضو کے دو پہلوا یک ہی دن اور ایک ہی واقعہ کے بیان ہوئے ہیں اور اس دن میں پہلا اور دوسرافعل اس طرح تعالید ااس سے ضخ تھم کا ثبوت نہیں ہوتا

ام ابوداؤر نے خاص طور سے پہلے مفصل حدیث ذکر کی اور پھر مجمل اور دونوں کوایک ہی واقعہ سے متعلق بتلایا اس بر ابن حزم کامحلی سے اسلا۔ ایس بر کھا کہ قطعی ویقینی طور پر آخرالا مرن والی حدیث جابر کو دومری حدیث جابر کامخضر قرار دینا قول بالظن ہی اور ظن اکذ ب الحدیث اور دونوں حدیث الگ الگ بیں حدسے تجاوز ہے کیونکہ اول تو ان کا دعویٰ بھی بے دنیل ہے اور اس کو بھی قول بالظن کہا جا سکتا ہے اور جلالت قدر کا بی ظ کو اس حدیث الگ الگ بیں حدسے تجاوز ہے کیونکہ اول تو ان کا دعویٰ بھی بے دنیل ہے اور اس کو بھی قول بالظن کہا جا سکتا ہے اور جلالت قدر کا بی ظ کی اور اس میں جانوں مواقع وقر آئن و شوا ہدکے ذریعہ اس تھے ہیں جن کی درجات ایس جن کی جہارت ایس جن میں جسے کر سکتے ہیں جن کی زبان مجاج کی ہوار جسے تیز ہے۔ ویسلے کرتے ہیں ان کو بلا جست و دلیل اکذب الحدیث کہد سے کی جہارت ایس جن میں جسے کر سکتے ہیں جن کی زبان مجاج کی ہوار جسی تیز ہے۔

### حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰد کی رائے

فرمایا جیسا کرابوداؤد کے کلام سے اشارہ معلوم ہوتا ہے آخرالا مرین سے نٹے کی متعارف صورت بچھنا مرجوح ہے بینی ایسائیس ہوا کہ پہلے حضور علی ہے نے ایک تھی وجوب وضوکا دیا ہوا در پھر دوسر حکم ترک وضوء کا دیا بلکہ دووا قعات ایک دن میں پیش آئے اور دوطرح کا ممل مروی ہوا اور ایک مستحب عمل میں بھی ایسا پیش آتا رہا ہے کہ آپ نے ایک عمل کیا اور پھر ترک بھی فرمایا لہذا آخرالا مرین مطلقا نہیں ہے بلکہ مروی ہوا اور ایک مستحب عمل میں بھی ایسا پیش آتا رہا ہے کہ آپ نے ایک عمل کیا اور پھر ترک بھی فرمایا لہذا آخرالا مرین مطلقا نہیں ہوتا اس لیے آکرابن جن مصرف قطعیت پر معترض اللہ یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ اختال دونوں جانت کا ہونا اور ایک کورائے قرار دینا تطعیت کو مستجد قرار دینا بھی آگی اپنی رائے ہوگئی ہے جس کی کوئی قوی و مستحد ہونے جانتھا اگر چہ قطعیت کا الزام غلا ہوتا ای طرح علامہ بار دین گئی ابوداؤد کے اواء کو مستجد قرار دینا بھی آگی اپنی رائے ہوگئی ہوئی ہے جس کی کوئی قوی و مستحد کہ لیا بیان نہیں گئی۔ وامتدا عمل

صرف ال دن کے واقعہ ہے متعنق ہے اگر بیشلیم ہو جائے کہ اس روز روٹی وگوشت کھانے کے بعد آپ کا وضوء حدث کی وجہ ہے ہیں بلکہ کھانے ہی کہ وجہ ہے تھا تو اس کا فائد و تزکیۂ نفس اور بیان استخباب تھا اس کا سبب و جوب نہ تھا کچر دوسری مرتبہ ترک وضو کا مقصد بیان جواز تھا اور یہ بتالا نا کہ ماستہ النار ہے وضوء نہیں ٹو ٹما غرض ورایت کے فیصلہ ہے یہی بات رائح معنوم ہوتی ہے کہ وجوب وضو و تنح و جوب کی صورت چین نہیں آئی اورخصوصیت ہے اس ایک واقعہ کے اندراورتھوڑے ہے وقت میں۔

ابن حزم کی تائید

بعض حضرات نے جوابوداؤ د کے مقابلہ میں این حزم کے قول ندکور کی تا ئید مسنداحمد کی روایت سے پیش کی ہے وہ اس لئے درست نہیں کہ اس روایت باوا قعہ کا تعنق حدیث جابراوران کے واقعہ اطعام سے نہیں ہاس لئے وہ واقعہ دوسرا ہو گا اور ابوداؤ دیے صرف جابر کی دو حدیثوں کوا بک لڑی میں مفصل وجمل بتلا کر پر ویا ہے لہذاان کا کلام بے غبار ہے

جما هيرسلف وخلف كااستدلال

جیسا کہ اوپر تفصیل ہے عرض کیا گیاا کا ہرمحدثین کے متعارف کنے وعدم کنے کی دوستقل رائیں ہیں ایک طرف اگراہ م ترندی ہیں تو دوسری طرف محدث وفقیہ است ابوداؤ و ہیں اہا مثافی اگر کئے متعارف کے قائل ہیں تو امام بہنی اس کے خلاف ہیں اس طرح علامہ خط بی شافعی بھی امروضو مماسته النارکو بی ہے وجوب کے استجاب ہرمحمول کرتے ہیں لہذا کئے متعارف کے خلاف گئے اگراہا م احمد شنح کی تصریح منقول ہے تو صاحب منتقی مجدالدین ابن تیمید نے امروضوء مماسته النارکو استحاب بی پرمحمول کیا ہے علامہ شعرانی نے لکھا کہ امسته الناروضوء کی وجہ نفی ہے بینی آگ کا مظہر غضب الٰہی ہوتا اور اس لئے اس سے کی ہوئی چیز کھا کرخدا وندتھ کی کے سامنے کھڑا ہوتا بغیر طہارت کا ملہ کے مناسب نہیں لہذا اس کے مامورا کا ہرامت اور علاء وعارفین ہوئے جواس تفی علت کو بھی سے ہیں اور اصاغ امت اس کے مامور نہیں ہیں۔

حضرت شاہ ولی القد قدس سرہ نے شرح موطاء امام ، لک ش لکھ کہ کھانے پینے ہے متمع ہونا خصال مل تکہ کے خل ف اور ان کی مثی بہت سے انقطاع کوموجب ہے کہ وہ اس ہے منزہ جی چرآ گ ہے کی ہوئی چیز وں سے نفع اندوز ہون اور بھی زیادہ غیر موزوں ہے کہ آگ کو نارجہتم سے نبیت ہے انقطاع کوموجب ہے کہ علاج سے بلاضر ورت روکا گیا لہذا ایسی چیز ول کے کھانے کے بعد خواص کے لئے وضوء کو شریعت نے مستحب قرار دیا تا کہ ان کو تہذیب نفس تج و و ترکید قلب میں مدد ہے اور عام لوگوں کو اس کا مکلف استحبابا بھی نہیں کیا گیا کہ وہ مشقت میں پڑیں کے حصرت علامہ عثمانی رحمہ القد نے اس سلسد کی پوری تفصیلات کھنے کے بعد آخر میں تکھ حاصل کلام بیہ ہے کہ ماستد کا ان رحمہ القد نے اس سلسد کی پوری تفصیلات کھنے کے بعد آخر میں تکھ حاصل کلام بیہ ہے کہ ماستد کا ان رہے اور بیدو سری شق زیادہ کا اس اللہ بیا نہوں ہوگیا یا مراستجا کی تھا جواب بھی بی ق اور غیر منسوخ ہوار بیدو سری شق زیادہ کا اس اللہ بیانہ ب

اس پوری تفصیل کے بعد شاید راقم الحروف کی بے گذارش بے جانہ ہوگ کہ ننخ متعارف کے فیصلہ کو جما ہیر سعف وخلف کا فیصلہ قرار دینا مناسب نہیں ۔والعلم عنداللہ

اسکے بعد حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا باقی ارشاد ملاحظ فرما کیں جومندرجہ بالانشریجات کے بعدزید دہ اوقع فی النفس ہوگا ان شاءاللہ تعالی

حضرت شاه صاحب كابقيه ارشاد

فرمایا آخرالامرین الخ کوشنج متعارف کے صراحت یواس کے لئے حرف آخر سمجھنا سیج نہیں کیونکہ ننخ کا مطلب کسی امر کا صرف

آ خرمین واقع ہونانہیں ہے چنانچہامرمتحب میں بھی فعل وترک دونون ہی مروی ہوتے ہیں اوراس میں کسی آ خرفعل کو نسخ نہیں کہہ سکتے اس طرح آ خری فعل تزک وضوء ہونا نشخ متعارف کی دلیل قطعاً نہیں ہے

پھرفر مایا: حضرت شاہ و کی امتدصاحب نے ماسۃ النار سے وضوکومتحب کہا ہے اور ہیں ای پر پچھاضا فیکرتا ہوں وہ کیمتحب بہا ناظ ہوتا ہے ایک مستحب بہلیاظ صورت وظاہر جس کوشر بعت نے کھلے طور پر متحب قر اردیا ہواور بھی متحب کتب فقہ میں ملے گا دو مرامتحب بہلیاظ معنی وباطن ہی جس کے استخب بہلیاظ محاس کے وارد سے ہم اس کے مطلوب ومجوب ہونے کو بچھیں گے اور اس کو خواص امت کا متحب کہا جائے گا جیسے جنبی کے لیے وضوجس کی ایک خوبی گے اس کے جنازہ کی طرف شارع علیہ السلام نے ارشارہ فرمایا جم طبرانی میں ہے کہ جو شخص حالت جنابت میں موئے اور مرجائے گا تو فرشتے اس کے جنازہ میں شرکت نہ کریں مجاور وضو کر لینے سے میصورت نہ ہوگی پس علت وصلحت نہ کور کے تحت اس وضو نہ کورکومتحب کہیں گے اور اس باب میں مراق سے وضومی فرائی نہ جم اجائے کیونکہ ہمارے فقاہران سے کم درجہ چیزوں میں وضو تحب ہم کروہ مستحب خواص امت ہے اس بات کو خلاف نہ جب خفی نہ جھا جائے کیونکہ ہمارے فقہانے تو بظاہران سے کم درجہ چیزوں میں بھی وضو کو کسلیم کرلیں مستحب نہا ہے جیسے اجب یہ کی طرف نظر کرنے اور غیب سے پس آگر ہم بطریق استخب میں مرء قومی و کرو غیرہ سے بھی وضوء کو تسلیم کرلیں مستحب کہا ہے جیسے اجب یہ کہا تھا ہم درجہ چیزوں میں بھی وضوء کو تسلیم کرلیں مستحب کہا ہے جیسے اجب یہ کی ظرف نظر کرنے اور غیب سے پس آگر ہم بطریق استحب کہا ہے جیسے اجب یہ کی ظرف نظر کرنے اور معلی ہوئی ہے تو اس میں کیا مضا نقہ ہے؟!

معنوی حکمت: فرمایا:۔ ماسمة النارے وضوی حکمت ہے کہ ملائکہ کو اپنے مطبر نفوں اور مزکی طبائع کے سب کھانے پینے کی چیزوں سے نفرت وبعد ہے پھر جو حق الیں پکی ہوئی چیزیں کھائے بیئے جوانسانوں کے ہاتھوں بینے اور پکنے سے مزید ملوث ہو کئیں آوان کی پاکیزہ طبائع سے اور بھی زیادہ دور اور قابل فرت ہو کئیں لہذا محکن ہے کہ شریعت نے اس بعد و نفرت کی تلانی کے لیے وضو کا تھے کیا ہو کہ ملائکہ کو پاک چیزوں اور پائی سے مناسبت وانس ہے۔ اس لیے وہ تا پائی کی حالت میں مرنے والے کے جنازے پر نہیں آتے اور باوضوم نے والے کے جنازہ پر نہیں آتے اور باوضوم نے والے کے جنازہ پر نہیں آتے اور باوضوم نے والے کے جنازہ پر نہیں آتے اور باوضوم نے والے کہ جنازہ پر نہیں آتے اور باوضوم نے والے کے جنازہ پر نہیں آتے اور باوضوم نے والے کہ جنازہ پر نہیں آتے اور باوضوم نے والے کہ بنیں کہ دوہ رب بھنے ہوئے اس جی کہ دوہ بھنے والے میں اس کے نہیں کہ دوہ بھنے والے منازہ بھنے کہ کہ وہ بھنے والے میں اس کے کہ دوہ بھنے والے میں اس کے بہوئی چیز وں کے کہ دوہ بھنے والے میں کہ بھنے پس کو اپنی ہوئی چیز وں کے کہ دوہ بھنے وہ کہ کہ بھنے کی انٹر انگر یوں اور بہت کی تغیر بیا ہے ہوئی گا اس کے اس کا حال بھاوں جیسانہیں ہے بھی وجہ ہے کہ حضورا کر سے اللہ میں میں میں کہ بھر ہو ہو ہے اور فرماتے تھے کہ کہ دوہ ویان کی وجہ ہے کہ حضورا کرم صلے اللہ میں میں میں کہ ہوئی ہوئی ان کی طرف کی وجہ ہے کہ حضورا کرم صلے اللہ والے سے قریب ہوئی کے بانی کی طرف کیا ہے اس کا دوسرے پائی نہیں رہی جو سے قریب ہوئی ان ابتدائی پائیز گی صفائی وظافت پر باتی نہیں رہیں جو سے قریب ہوئی اس ابتدائی پائیز گی صفائی وظافت پر باتی نہیں رہیں جو سے انواع واقعام کی کہ دوتوں اور آلائشوں سے ملوث ہوج تا ہے دہ اپنی اس ابتدائی پائیز گی صفائی وظافت پر باتی نہیں رہیں جو سے انواع واقعام کی کہ دوتوں اور آلائشوں سے ملوث ہوج تا ہے دہ اپنی اس ابتدائی پائیز گی صفائی وظافت پر باتی نہیں رہیں جو سے انواع وقت حاصل تھا۔

غرض ان چیزوں سے وضو کا معاملہ اس وضو کی طرح نہیں ہے جوا حداث وانجاس کے سبب واحب ہوتا ہے بلکہ وہ ملائکہ اللہ سے تشبہ وتقرب حاصل کرنے کے باب سے ہے۔

ال السموقع برفیض الباری م ۲ مساج اسطراول میں بجائے استجو اکے اوجواحجب کیا طالانکہ فقہاء نے الیک کسی وضوکو واجب نبیس کہ اورا کلی سطر میں فلوالتزمنا الوضو میں فلاہر ہے کہ التزام بطریق استخباب ہے۔بطور وجوب نبیس حافیہ مدکن علی بصیر ہ

# حافظاين قيم كاارشاد

فرمایا مامستہ النارہے وضوجس معنوی حکمت پرجنی ہے وہ یہ کہ ان بیس توت نارید کے اثر ات آتے ہیں جوشیطان کا مادہ ہے کہ وہ اس سے پیدا ہوا اور آگ پانی ہے بچھ جاتی ہے (کہذا وضومن سب ہوا اس کی نظیر غضب وغصہ کے بعد وضو کے حکم ہے حدیث ہیں ہے کہ غضب شیطان سے جب جب تم میں ہے کہ وضوکر ہے۔ (فتح الملم ۴۸۸)

### اونٹ کے گوشت سے نقض وضو

جیںا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام بخاری نے اونٹ کے گوشت سے وضو کے بار سے بیں نہ کوئی باب قائم کیا اور نہ کوئی حدیث پوری صحیح بخاری بین اور نہ کوئی جاری ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہاری صحیح بخاری بین ذکر کی اس لیے یہ بحث شرح بخاری کی حیثیت سے جہ رہے موضوع سے خارج ہے مگر چونکہ ٹی نفسہ رہے بحث بہت اہم ہے، اس لیے بطور تکملہ بحث سابق کچھ لکھا جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے نقض وضو کے قائل تو امام احمد واتحق بن را ہو رہے، یکی بن یکی ، ابو بکر بن المحمد رہ وابن خزیمہ ہیں ، اور صاحب تحفہ وغیر و نے لکھا کہ امام بہتی وغیر و نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔

انل صدیث (غیر مقلدین) توسب ہی اس کے قائل ہیں اور جماعت صحابہ ہے بھی بھی تول منقول ہے (تخدالاحوذی ص ۸۳ ج۱) حافظ
ابن قیم اور صاحب غایمۃ المقصود کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض اونٹ کے گوشت کو ہاتھ دلگا و ہے ہے بھی نقض وضوما نتے ہیں حالا نکہ امام
ابوداؤ د نے (جو بہ تصریح حافظ تمییہ استاد حافظ ابن قیم عنبلی ہیں) باب الوضوم من لیم ہوتا ہے کہ وضوما نے ہیں۔ والدا ملا کے بعد ہی دوسر اباب الوضوم من مس المحمد قائم کیا جس کی غرض محدثین نے ان لوگوں بر دو تعریف بنلائی ہے جواونٹ وغیرہ کے گوشت کوچھونے ہے بھی وضوما زم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

امام ترندی نے باب الوضومن لحوم الابل قائم کر کے حدیث براء بن عاذب ذکر کی اور لکھا کہ بیتول احمد واتحق کا ہے ندا نہب کی تفصیل حسب عادت نہیں کی البتۃ امام نو دی نے شرح مسلم میں تفصیل ذکر کی جوحسب ذیل ہے۔۔

#### حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاارشاد

آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اونٹ کے گوشت سے نقض وضوکا تھم ابتدااسلام میں تھ پھر منسوخ ہو گیا اور لکھا کہ فقہا صحابہ و تا بعین میں سے کوئی بھی اس سے نقض وضوکا قائل نہیں ہے اور چونکہ قطعی طور سے محدثانہ نقطہ وانظر سے اس کے منسوخ ہونے کا فیصلہ بھی وشوار ہے اس لیے میرے نزدیک اس کے بارے میں احتیاط کا بہلوا فقیار کرتا جا ہے (ججة اللہ ۱۷۷)

صاحب تخداورصاحب مرعاۃ نے حضرت شاہ صاحب کی فدکورہ بالاعبارات کونظرانداز کردیا ہے حالانکہ ان کوکوئی عبارت خضوصیت سے حنفیہ کے خلاف مل جائے تو اس کو بڑے اہتمام سے نقل کیا کرتے ہیں گویا مقصود تحقیق نہیں بلکہ حنفیہ اور دوسرے اصحاب فداہب کے خلاف موادفراہم کرنا ہے۔

جیرت در حیرت: اس امر پرہے کہ جو مذہب خلفاراشدین وعامرصی به وتا بعین کا اور بقول حضرت شاہ ولی انتدصا حب رحمه التدفقها صحابہ

وتابعين كالقااور جوند ببامام عظم اوران كيمار إصىب كالقااور جوند بباه مه يك اوران كيسب اصىب كارباور جومسعك باستناء نو وی وہبقی سارےاصحاب امام شافعی کا تھا اس کو کمز ور ثابت سرنے کے لیے حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کے استدلال ت سے مدد لی جاتی ہے حالا نکہ ابھی اوپر ذکر ہوا کہ حافظ این قیم رحمہ اللہ نے تو امام احمہ کا غرب ہی سبچھنے میں غلطی کی ہے کہ سرکھما بل کوبھی ناقض سہدیا جو امام احمہ کا مسلک ہوتا تو اہام ابو داؤ داس ہے زیادہ واقف ہوتے اور حافظ ابن تیمیدرحمداللد نے جن احادیث سے وضوشرعی کا تھم قطعی لگایا ہے وہ اس مفروضہ پر بنا گیا ہے کہ لغت اہل قر آن میں وضومتعارف شرع کے سوا کوئی وضو ثابت نہیں ہے اور وضو کو بمعنی مخسل بدوغیرہ کہنا اہل تو رات ں لغت ہے اس عجیب وغریب وعوی بلہ دلیل کے بعدان احادیث سے صرف وضوشری کا ہی تھم نگل سکتا ہے اور جن فقہا سی ہہ وتا بعین اور ا مہ مجتبندين ومحدثين نے ان احاديث ہے وضوغوي مرادليا و وسب حافظ ابن تيميہ كنز ديك نغت ابل توراة كيتبع تتحے فياللعجب ولضيعة الا دب حافظ ابن تمييد في الله المحالة المحامة المحامة الله المحامة ال اور دعوی کیا کہ لفظ وضو جمعنی عسل بدوقم کا وجود صرف لغت یہود میں ہے مغت اہل قرآن ہے اس کا کوئی تعتق نہیں ہے ہورے حضرت شاہ صاحب رحمهالقد فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ کا بید وی بزی غفلت پر بنی ہے کیونکہ وضو بمعنی عسل بدوقم (منه ہاتھ دھونا) عرف شرع ولسان حدیث میں بلاشبه ثابت ہے پھراس کی مثالیں ہیان فرماتے تھے یہاں ہم چند مثالیں' معارف اسنن' (للعلامت المنوری عمیضہم نے قل کرتے ہیں۔ (۱) حدیث عکراش ترندی (باب الاطعمه) میں ہے کہ رسول اکرم صلے اللہ عنیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے پھران ہی تر ہاتھوں کواییے جبرہ مبارک ذار تین اورسر پر پھیرلیاا در فر مایا ہے عکراش آگ ہے تغیر پذیر چیز دل کے استعال کے بعد ایسا دضو ہوتا ہے'' (۲) حدیث سلمان ترندی (وابوداؤد) میں ہے کہ رسول اکرم صلے القدعلیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد کو وضو ہر کت طعہ م کا باعث ہے حافظ ابن تیمیدنے اس حدیث کے بارے میں لکھ کہ بشرط صحت اس میں حضور علیہ اسلام نے حضرت سمان کو بدلغت اہل تو را قر جواب ویا تھ ورندآ ب نے جب بھی اہل قر آن کوخط ب فرمایہ ہے تو اس میں وضو سے مراد صرف مسلمانوں کومتعارف وضوی کا ارادہ فرمایا ہے ( ناوی ۸۵٪) (٣) حدیث ابی امامه کنز العمال کتاب الطهارة ص ٩ سے ٥ میں ہے جب کوئی یا وضو ہواور کھانا کھائے تو اس کے بعد جدید وضو ک ضرورت نہیں البنتہ اگر ( کھانے میں )اونٹنی کا دورہ ہوتو جب اس کو پیویانی سے کلی کرو'' (رواہ اھر نی والعید ) (۴) حضرت معاذین جبل ہے مروی ہے کہ ہم لوگ منہ ہاتھ دھونے کو وضو کہتے ہتے جو (شرعاً) واجب نبیس ہے۔ (۵) حضرت ابن مسود سے مروی ہے کہ آ ہے نے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بھرا بے چہرہ پر ہاتھ بھیر لیئے اور فر مایا یہ بغیر حدث کا وضو ہے۔ (نصب الرابيا ١/١٧)

کیاان سب مثالوں میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نز دیک اہل توارۃ کی لفت استعمال ہوئی ہے؟ اس کے معاوہ امام ابو داؤد ف باب الوضومن اللین قائم کیا ہے اور وضو سے مراد مضمضہ لیا ہے اگر بیشر عی اصطلاح اور اہل قر آن کی خت نرتھی تو ان کے ہم مسلک ایسے بڑے ضبلی المذہب محدث نے اس کو کیسے اختیار کیا؟!

حافظ ابن تیمید کے دوسرے دلائل اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں اور طوالت کا خوف ند ہوتا قر جممان کی ہر دلیل کارد کرتے یہاں ہا م قابل ذکر ہے کہ جن دوحدیث کولحوم اہل نفض وضو کے بارے ہیں سب سے زیادہ صحیح کہا گیا ہے ان کو ہم بھی صحیح مانتے ہیں اور ال سے واقف کون محدث ند ہوگا مگران ہیں وضو سے مراد وضوشر کی نہیں ہے اور اگر وضوشر کی ہے تو تھم استحبا کی ہے ایجا کی نہیں ہے جیسے کہ وضوء لبن اہل ے حتا بلہ کے نزدیک بھی استخبائی ہے اس لیے ابوداؤ دیے باب الوضومن اللین کے بعد باب الرخصة فی ذلک قائم کیا حالانک این باجہ کی موارد ہے حافظ این جرنے فتح الباری بیل لکھ کہ وجوب مضمضہ اور وجوب وضوا صطلاحی کا شرب لیان کی وجہ ہے وفائل نہیں خواہ وہ مطبوخ یا غیر مطبوخ ایسے ہی مسلح ابل ہے وجوب وضوکوخود ابوداؤ دیھی جنبی ہوکرت پیش کرتے اس کے بعد اونٹ کے گوشت سے وضوکو قطعی طور پر وضوء اصطلاحی شرعی متعارف پر محمول کرنا اور ان کو ناتف وضوقر اردینا اور اس کی وجہ ہے جدید وضوکو فرض واجب کہنا خالص ظاہر ہے اور پھی نہیں اس لیے بقول حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ ، فقیہ وصحابہ و تا بعین نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واضم

# بَابُ مَنْ مَّضْمَضَ مِنَ السَّوِيْقِ وَلَمُ يَتَوَضَّأُ

( کو ئی شخص تو کھا کر کلی کر لے اور وضوینہ کر ہے )

(٢٠١) حَلَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعَيْدٍ عَنْ بشيْرِ بُنِ يُسَارٍ مُّولِى بَنِى حَارِثَةَ آنَّ سُويَدَ بُنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّمَ إِذَا كَانُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّمَ إِذَا كَانُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ فَصَلَّمِ الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِاللَّهُ وَاذِ فَلَمْ يُوتَ الْإِبالسَّوِيُقِ فَآمَرُ بِهِ فَتُوى فَاكُلُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآكُلُنَاتُمْ قَامَ إِلَى الْمَغُوبِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَضَا ثُمَّ صَلِّم وَلَمْ يَتُوضَا. وَسُلُم وَآكُلُنَاتُمْ قَامَ إِلَى الْمَغُوبِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَضَا ثُمَّ صَلِّم وَلَمْ يَتُوضَا. وَسُلُم وَآكُلُنَاتُمُ قَامَ إِلَى الْمَغُوبِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَطُ ومَنْ مُكِنْ عَمُ وَلَمْ يَتُوضَا. ومَلْمَ وَلَمْ يَتُوضَا. ومَلْمَ وَلَمْ يَتُوطَأَلُهُ وَسَلَّمَ وَآكُلُنَاتُمْ قَامَ إِلَى الْمَغُوبِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَطُ ومَنْ مُكِنْ عِمْ مُنْ وَلَمْ يَتُوضَا. ومَلْمَ وَلَمْ يَتُولُونَة آنَ النَّبِي صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا.

ترجمہ: ۲۰۲۱ سوید بن نعمان نے بیان کیا ہے فتح خیبر والے سال میں وہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صبب کی طرف جو خیبر کے نشیب میں ہے نظلے جب وہاں پہنچ تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی پھرتو شے منگوائے گئے تو سوائے ستو کے پچھا درنہیں آیا پھرآپ نے عظم ویا وہ م محکودیا گیا پھررسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوگئے آپ نے کل کی اور ہم نے بھی کھایا گل کی پھرآپ کی نماز یڑھی اور وضونیوں کیا۔

(۲۰۷) حضرت میمونہ (زوجہ رسول اللہ علیہ علیہ نے بتلایا کہ آپ نے ان کے یہاں (بحری کا) شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تشری : حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا:۔امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے چونکہ پھے جزئیات ماسمتہ الناری تھیں اس لیے ان کو بھی الگ الگ باب قائم کر کے ذکر کردیا تا کہ اچھی طرح میہ بات ذہن شین ہوجائے کہ ان کی وجہ سے نہ نقض وضو ہوتا ہے اور نہ وضو جد یدکی ضرورت ہوتی ہے۔

قولہ صبباالخ پر فرمایا:۔ بیروہ کی جہال خیبر و مدینہ منورہ کے درمیان روشس کا واقعہ پیش آیا ہے جس کی تھی اوم طحاوی نے کی ہے اور فرمایا کہ وہ علامات نبوت میں سے بڑی علامت ہے اور بھی فرمایا کہ جمارے شیخ اس کوید وکرنے کی خاص طور سے وصیت کی کرتے ہے اور فرمایا کہ وہ ایا کہ جمارے شیخ اس کوید وکرنے کی خاص طور سے وصیت کی کرتے ہے اور فرمایا کرتے ہے ایک علم کے لیے مناسب نبیس کہ وہ حدیث اس وکوحفظ کرنے سے پہنوتری کریں جو آں حضرت صلے اللہ علم ہے مروی ہے کے دفال اور ۱۲/۱۱ کی دفالہ و نہایت جلیل القدر علامات نبوت میں ہے ہے۔ (مشکل الا تارا ۱۲/۱۱)

علامه نو وي كي غلطي

حضرت شاہ صاحب رحمدالللہ نے فرمایا: علامہ نووی نے امام اطحاوی کی طرف یہ بات منسوب کردی کہ روشس کے بارے میں وہ کی

واقعات کے قائل ہیں حالانکہ انہوں نے صرف ایک واقعہ کی تھیجے کی ہے اور تعدد واقعات کے وہ ہرگز قائل نہیں ہیں شاید علامہ نو وی کی اصل کتاب مشکل الآٹارنہیں لمی ، یا بغیراس کی مراجعت کے یہ بات نقل کر دی اور اس طرح جب بغیر مراجعت اصول کے نقول چلتی کر دی جاتی ہیں تو ان میں بہت کی اغلاط ہو جایا کرتی ہیں۔

### اصل واقعه ردتمس

حضرت رحمه القد نے فرمایا: میر سے نزدیک اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی کرم صلے القد عدید میں کے حضرت عن گوکس کام سے قبل عصر بھیجاتھ وہ اس کام کے لیے تشریف لیے میں اور واپس آئے اس عرصہ میں وہ نماز عصر نہ پڑھ سکے اور غروب شس ہوگیا آں حضرت صلے القد عدیہ وسلم کو اس امر کی خبر دی تو آپ نے وعا فرمائی جس سے اللہ تعالی نے سورج کو نوٹا ویا اس کے علاوہ جو بعض با تیں اضطراب روا ق کے سبب سے کم وہیں نقل ہوگئیں ہیں وہ اصل واقعہ سے بے تعلق ہیں۔

## حضرت علیؓ نے نمازعصر کیوں ادانہیں کی؟

فرمایا: میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دو تھم جمع ہو گئے ایک عام تھم نماز وقت پرادا کرنے کا اور دو مرا خاص تھم نمی اکرم صلح اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کام کے لیے فرمایا تھا وہ شام ہے پہلے پورا کر دیا جائے جیسا کہ بخاری میں قصہ بی قریظہ میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو تھم دیا تھا نمازعصر بی قریظہ میں بیٹنی کرا داکریں پھران لوگوں کو نمازعصر کا وقت راستے ہی میں ہوگیا اور بعض لوگوں نے تھم عام کا خاکر کے نماز وقت پر پڑھ کی بحض لوگوں نے نہ پڑھی انہوں نے آپ کے خاص تھم کی تھیل را جے سمجھی ظاہر ہے وہاں بھی پچھ لوگوں سے تھم عام فوت ہوا اور دوسروں سے تھم خاص مگر جب نمی کریم صلے اللہ علیہ وساتھ ہوا تو آپ نے کہی فریق کی سرزنش نہ کی بیرومد یا ب

پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیخت اجتہادی مسائل میں ہے ہے کہ فیصلہ بہت دشوار ہوتا ہے اگر امر خاص کو مقدم کریں تو امر عام رہ جاتا ہے اور اگر امر عام پڑمل کریں تو امر خاص کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے نیز فرمایا کہ بیدوا قدر دخمس ولاغز وہ خیبر کا ہے اور اس کو اس کے اس کو اس کے متعلق سمجھا ہے حالانکہ یہاں رخمس ہے اور وہاں غروب شمس ہے جبکہ حضور علیہ السلام وحضرت عرضے نو وجہ کے بعد عصر کی نماز پڑھی تھی بیقصہ بخاری شریف ۸۴ اور ۵۹ میں ہے۔

# امام طحاوي كي تصحيح حديث ردشس برحا فظابن تيميه رحمه الله كانفنه....!

الل علم میں بیام بہت مشہور ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے اور مطاوی پر حدیث روش کی تھی کرنے پر نفتہ کیا ہے اور یہاں تک کہدگئے کہ '' طحاوی کیٹر الحدیث، فقید وعالم ہونے کے باوجود دوسرے اہل علم کی طرح اسناد سے کما حقد واقف نہ تھے۔ یہاں آپ نے او پر پڑھا ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے امام طحاوی کی تھی پر اعتماد کر کے اصل قصد کی نشاند ہی فرمائی ہے اور اس سے زیادہ یہاں اور پچھ نہیں فرمائی نہ حافظ ابن تیمیہ کے نفتہ کا ذکر فرمائی جس کی بہت می وجوہ ہو عمی ہیں گر بڑی وجدراقم الحروف کی مجھ ہیں ہی آئی ہے کہ امام طحاوی پر حافظ ابن تیمیہ کے نفتہ نہ کورہ کونا قابل النفات خیال فرمائی کیونکہ حافظ ابن تیمیہ یہ تیمی اور ان کے علم وضل و تجرکے خود اس کے مائی ہو جائے ہیں اور ان کے علم وضل و تجرکے خود کے مائی میں مواطلبان کی لمی چوڑی تقریریں کر ان کے مائی تعرب کے مائی ہوجاتے ہیں گئی وجائے ہیں گئی ہوجائے ہیں گئی ہوجائے ہیں گئی وجائے ہیں گئی وجائے ہیں گئی ہوجائے ہیں گئی ہوجائے ہیں گئی ہوجائے ہیں گئی ہوجائے ہیں گئی وجائے ہیں گئی ہوجائے ہیں گئی ہوجائے ہیں گئی وجائے ہیں گئی ہوجائے ہیں گئی ہی ہیں کہ کہائے ہو کہائے کہ وجائے کو وجائے ہیں گئی ہوجائے ہیں گئی ہیں کہ کئی ہو گئی ہی کئی کئی ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں کئی ہو ہو ہے ہیں گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں کئی ہو گئی ہو

حضرت شاہ صاحب رحمہ القدیمی بڑے مداح تنے تکرا مام طحاوی ایسے بلند پایہ محدث کے سامنے ان کے نفذ صدیت ور جال کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے علامہ شوکانی مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ براس تنم کا نفذ کرنے لگیس۔ داننداعلم بالصواب۔

اس لیے ہم یہاں علامہ کوٹری رحمہ اللہ کا جواب نقل کرتے ہیں، جنہوں نے زمانہ حال کے کم سمجھ لوگوں کوروشیٰ دکھانے کے لیے تاریخ ور جال کی بہت کی اہم اغلاط سے پر دے اٹھانے کی مہم سرک ہے۔ جنواہ الملہ تعالمے عماو عن مسائد الامة خير المجزاء آپ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی میرت ''الحاوی'' بیں کھھا۔

ا مام طحاوی کے بارے میں ابن تیمید کا آنا سخت ریمارک اس لیے ہے کہ انہوں نے ردشس والی حدیث کی تھیجے کردی ہے جس سے ضمناً حضرت علیٰ کی منقبت ثکلتی ہے اور اس سے ابن تیمید کے اس زوابید نگاہ پر اثر پڑتا ہے ، جو حضرت علیٰ کے متعلق انہوں نے قائم کیا ہے؟

کیونکہ ان کا نقط نظر خارتی رجی نات کا اثر پذیر ہے اور اس کا ثبوت ان کی عبارتوں سے ملتا ہے ورنہ خالص فنی اعتبار سے حدیث ردش کو مردو دہیں کہا جا سکتا البتۃ اس کا مرتبہ ومقام وہی ہے جو دوسری اخبارا حاد صححہ کا امام طیاوی علل حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں اس لیے ان کی تھیجے کو گرانا آسان نہیں ) نیز دوسر سے علماء نے بھی ہر دور ہیں حدیث نہ کورہ کی اسناو بچھ کی ہیں اور ان کو درست مانا ہے، مثلاً حافظ حدیث حاکم نمیثا پوری نے اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اسی موضوع پر مستقل رسالہ کھا ہے قاضی عیاض نے بھی شفاء ہیں اس حدیث کی تھیجے قر اردیا ہے۔

ا حادیث پر بحث ونظر کرتے ہوئے ہو مطحاوی خاص طور ہے رجال اسناد کی جرح و تعدیل بیان کرتے ہیں بلکہ ان کی مختلف کتابوں میں نقدر جال کا پہلو بہت نمایاں ملے گا دیکھا جائے کہ کرا بیسی کی تالیف کتاب المہ تسین کا امام طحاوی کے سواکس نے تعقب کیا ہے؟ اتنا بڑا فنی کا رنامہ کیا علم الرجال سے نا واقف مخص انجام دے سکتا ہے پھرعلم الرجال سے بخبرا مام طحاوی کو کہا جائے ، یا اس کو جس کی ہے در پے اغلاط برا بو بکر الصامت عنبلی کو بوری ایک کتاب کھنی بڑی؟! الخ

### حافظابن تيميه رحمه اللدكي طريق استدلال برايك نظر

یہاں میام بھی قابل ذکر ہے کہ حافظ ابن تیمیدر حمد القد بھی دوسرے تیز طبع لوگوں کی طرح جب کو ٹی رائے قائم کر لیتے ہیں تو اس کے خلاف دوسروں کوسراسر ناحق پریفین کرتے اور ان کی تر دید ہیں ضرورت سے زیادہ زورصرف کردیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ کرنے والا صحیح نقطہ تحقیق تک نہیں پہنچ سکتا اور کسی غلط نہی یا مخالعہ کا شکار تو ضرور ہی ہوجا تا ہے۔

# تربت نبوبير كى فضيلت

راقم الحروف نے مجموعہ فقاوی ابن تیمیہ کا مطالعہ کیا تو ۱۲۹۲ ایس ایک استفتاء نظر ہے گذران۔ دو مخصوں کا نزاع ہواایک نے کہا نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارکہ سموات وارض ہے افضل ہے دوسرے نے کہا کعبہ معظمہ افضل ہے صواب کس کا قول ہے؟ جواب میں حافظ موصوف نے لکھا:۔ ذات مبارک نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ باعظمت کوئی مخلوق امتد تعالی نے پیدائہیں فرمائی لیکن نفس تر اب کعبہ بیت الحرام سے افضل نہیں ہے بلکہ کعبہ اس سے افضل نہیں جانیا بجر قاضی عباض کے دوران سے پہلے کس نے یہ بات نہیں کہی اور نہ بعد والوں نے ان کی موافقت کی والقد اعم۔

حافظ ابن تیمید کے قلم سے ایس کچی بات پڑھ کر بڑی حیرت بھی ہوئی کیونکہ اپنی رائے بیش کرنے کا حق تو ہر مخص کو ہے مگر مذکورہ بالاقتم کے دعاوی بھی ساتھ لگا ذیبے کا جواز سمجھ میں نہ آیا۔ اس معرکہ آلاراءومسئلہ پر سپر حاصل بحث تو کسی اور مناسب موقع پرآئے گی ان شاءانلہ تعالی مردست ہم فتح آمنہم شرح صبح مسلم سے بھے تحقیق نقل کرتے ہیں حضرت علامہ عثانی رحمہ الند نے پہلے حافظ ابن تیسے کی فدکورہ بالاعبارت نقل کی پھر تکھا کہ حافظ موصوف نے قبی وی ہیں ہی دوسری جگہ میں تھا کہ جہر تربت میں نبی کریم صبح الند علیہ وسلم مدفون ہیں اس کو میر سے معم ہیں بجر قاضی عیاض کسی نے بھی مبحہ حرام مبحد نبوی اور مبحد تصلی النہ علیہ وسلم کہا اور قاضی عیاض کا قول ایسا ہے کہ ہمار سے لم بیس ان سے پہلے و کی بھی اس کا قائل نہ تھا اور نہ اس پر کو کی دلیل ہے آل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ضرور سب مساجد سے افضل ہے لیکن جس سے وہ پیدا ہوئے یا جس میں وفن ہوئے اس کا افضل ہونا وہ علی اس کا قائل نہیں کہ آپ ہوئے اس کا قائل نہیں کہ آپ ہوئے وہ کے والد عبد اللہ کا بدن سارے انہیاء علیہ السلام کی بیا اسلام عظمت نبی ہیں جبکہ ان کا بیا علیہ اللہ م علیہ السلام علیہ اللہ م علیہ وہ تا ہو ہونے اللہ ہونی وہ تی وہ تی وہ تی وہ تی وہ تی وہ علیہ اللہ م علیہ م مدی کی جو حت اور مخالف اصول اللہ م ہے، وہ تات وہ تات

اس کے بعد حضرت علامہ عثانی رحمہ القد نے تحریر فرہ یہ جس کہنا ہوں مواہب لدینہ اوراس کی شرح میں ہے کہ سب عہاء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جو جگہ عضاء شریفہ نبی اکرم صلے القدعد یہ کہ ہوئی ہے وہ زمین کے تمام حصول ہے افضل ہے تی کہ موضع کے بہ ہے بھی جیسا کہ اس سے ابوالولید باجی مسلمان بن ضف نے کہ ہے قاضی عیاض نے اس جگہ کوموضع قبر ہے جبر کیا ہے اور بظ ہراس سے مرا وقبر مبارک کے سب حصوبی نہ صرف وہ حصہ جو جسر شریف سے ملا ہ واہ جا بلکہ علامہ تاج الدین بکی نے فقل کیا جیسا کہ اس کوسید سم ہو وی نے فضائل مدینہ میں این عقبل ضبلی ہے و کر کیا کہ جس حصر زمین میں فنخ دوعالم سرورا نہیا علیہم السلام مدفون ہیں وہ عرش ہے بھی افضل ہے اور فاکہ بنی نے اس کو آسانوں کے سب حصول سے افضل کہ اور بعض علی ہے نے اکثر علاء ہے زمین کی فضیت آسیان پراس لیے و کر کی ہے کہ انہیا ، علیہم السلام اس میں بیدا ہوئے اوراس میں فن ہو گئے لیکن میل مہنو دی نے فر ، یا:۔

جہور علماء کے نزدیک آسانوں کو زمین پر فضلیت ہے بخبر اس جھے کو جواعضاء شریفہ نبویہ سے ملا ہواہ کیونکہ وہ اجماعاً سب سے افضل ہے بلکہ بربادی نے اپنے شخ سراج بلقینی سے نقل کیا کہ مواضح رواح واجسادا نبیاء میہ السلام اشرف ہیں ہر ماسوار جگہوں سے نواہ وہ زمین کی ہوں اور آسانوں کی اور خلاف ان کے علاوہ دوسرے مواضح میں ہے علا مدشہ ب نفاجی نے شرح الشفا میں تکھیں۔ پچھ حضرات کہتے ہیں کہ بقد مہار کہ کی فضلیت کعب عرش وکری پروٹن کے بعد سے مستحق ہوئی ہے پہلے نتھی اور بعض کہتی ہیں کہ جو حصر حضور صلے القد مدید و کلم کے وفن کے لیا میں کہتی ہیں کہ جو حصر حضور صلے القد مدید و کلم کے وفن کے لیے تیارا ورمخصوص کیا گیا تھا اس کی فضیت دوسری حصول پروٹن سے پہلے بھی تھی۔

شیخ عز الدین بن عبدالسلام کی رائے

اوپر کے اقوال کے بعد شیخ موصوف کی رائے بھی عدامہ وٹانی نے ذکر کی جن کے زدیک سرے اماکن وزی نہ تنہ وکی القدر ہیں اور کسی ایک دوسرے پرفضیلت محض ای کئے حاصل ہوجاتی ہے کہ اس میں انتمالی صالحہ کئے گئے ہوں ، ٹی نفہا س میں کوئی وصف قائم نہیں ہے جو وجہ فضل بن سکے ، پھرانہوں نے یہ بھی کہا کہ موضع قیم شریف میں کمل کا کوئی امکان نہیں ہے (جس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ اس کی فضیلت فارج از بحث ہی واللہ انتم ہے) لیکن ان کے تلمیذ شہاب قر افی نے دوسری فضیلت علاوہ کمل کے نہ ہو ، کیونکہ قیم رسول حقیق پر ہرشب و روز رحمت و رضوان کی بارش ہوتی رہتی ہے پھراس کی اور اس کے ساکن کی جو محبت اور قدر و منزلت عندالقد ہے اس کے ادراک سے حقول قاصر

ہیں، طاہر ہے کہ یہ بات کسی دوسری جگہ کو حاص نہیں تو وہ سارے امکنہ سے افضل کیوں نہ ہوگی، حالا نکہ وہ جگہ جمارے لئے کل تمل ع عبادت بھی نہیں ہے کہ نہ وہ مسجد ، اور نہ تھم مسجد میں ہے۔

اس کے علاوہ دومری وجہ فضیلت بی بھی ہے کہ قبر مبارک میں اعمال کا وجو دبھی ثابت ہے اور ان کا اجر بھی مضاعف ہے جس کی وجہ فضیلت کہا گیا تھا جس جگٹل کا اجروٹو اب زیادہ ہووہ کم اجروالی جگہ ہے افضل ہے۔

چنانچہ یہ باتھ متحقق ہے کہ نمی کریم علی تھے تیم مبارک میں زندہ ہیں اور آپ اس میں اذان وا قامت کے ساتھ پانچوں وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ ای ل کا جروہاں پر بھی دوسروں کے دوسری جگہوں کے اجرائی ل کے لحاظ ہے کہیں زیادہ اور مضاعف ہے۔ اجوراعمال کی تصنیف کو صرف اعمال امت کے لئے تو خاص کیا نہیں جاسکتا ،اس کے بعد علامہ بکی نے لکھا کہ جواس بات کو انچھی طرح سمجھ لے گا ،اس کو قاضی عیاض کی تحقیق کے لئے انشراح صدر ہوجائے گا ،جوانہوں نے علامہ باجی اور ابنِ عساکر کے اتباع میں تفضیل ماضم اعضا کا بالشریف علی ہے۔ اعتمالہ بالشریف علی ہے۔

### حضرت علامه عثاني رحمه اللدكاارشاد

فرمایا: ایسے اہم امور و مسائل میں کوئی فیصد کن بات تو وی کہرسکتا ہے، جو کہ تھائق امور، مقاد فضائل اور مزایا ہے بخو لی آشتہ ہو، اور میہ باتیں بغیر وی البی کے معلوم نہیں ہو تکتیں ، تا ہم اتنی بات قابل تنبیہ ہے کہ از منہ وامکنہ میں عندالشرع سبب مفاضلہ ان اعمال واحوال پر مخصر نہیں ہے جوان میں واقع ہوں ، اور اس بارے میں ابن عبد السلام وغیرہ کی رائے تی نہیں ہے۔ کیونکہ از منہ ، امکنہ و بقاع میں وجہ مفاضلہ ان کا وہ تفادت بھی ضروری ہوتا ہے جو بہ اعتبار ان کی صفات نفسیانیہ کے علم محیط خداوندی میں ہوتا ہے جسیبا کہ حضرت موال نا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں پورے بسط و تفصیل سے کلام کیا ہے ، پھر علامہ عثانی رحمہ اللہ نے اللہ معنی نہرے بھی اس بارے میں بورے بسط و تفصیل سے کلام کیا ہے ، پھر علامہ عثانی رحمہ اللہ نے مافتلہ نے بھی اس بارے میں پورے بسط و تفصیل سے کلام کیا ہے ، پھر علامہ عثانی رحمہ اللہ نے مافتلہ نے بھی اس بارے میں بورے بسط و تفصیل سے کلام کیا ہے ، پھر

جس کی اہم اجزاء یہ ہیں

قال تعالمے ورسک بعلق مایشاء و بعتار ۔اس ہم ادبیہ کے خلق اشیاء بھی ای کافعل ہاوران میں سے اختیار بھی اجتباء و اصطفہ بھی وہی کرتا ہے اورای سے اماکن و بلاد کا اختیار بھی ہے مثلاً اماکن و بلاد میں بلد ترام کوسب سے اشرف واعلی قرار دیا ،اس کواپ نبی کے لئے اختیار کیا۔اس میں مناسک عبادت مقرر کے اورلوگوں کوقریب و بعید سے وہاں چہنچنے کا تھم دیا ،مر کھے ،لباس و نبوی ترک کر کے وہاں حاضری فرض کی ،اس کو ترم آمن قرار دیا ، کہ منداس کے حدود میں حقاب وم ج کز ، ندورختوں کا کا ٹاند شکار کرنا ، ندلقظ ملک بنانے کے لئے آٹھانا ، وہاں کی حاضری گنا ہوں کا کفارہ ہوئی ، پس اگر و وبلد امین ( مکمعظمہ ) خیر بلا واور مختار ویوب ترین اماکن نہ ہوتا ،تو یہ مارے فضائل و خصائص اس سے متعنق ندکے جاتے ،اور ندان کو ساری ذمین کے لوگوں کا قبلہ بناتے ، پھران ساری افضیاتوں اورخصوصیتوں کا سرعظیم انجذ اب سے نظام ہوا۔

انجذاب القلوب الى البلد الحرام

لیعن دیکھ گیا ہے کہ ساری دنیا کے قلوب کا میلان ، محبت وانجذ اب اس کی طرف ہوا ، اوراس میں ایک کشش رونما ہوئی ، جیسے لوہے کے سے مقناطیس کی ہوتی ہے ، نیز مشاہدہ ہوا کہ جتنے زیادہ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں ، ان کا اس کی طرف میلان وشوق اور زیادہ ہوتا رہتا ہے ، پھر لکھا کہ اس منقبت وخصیوصیت کو وہ محفی نہیں بھے سکتا جوسب اعمیان ، افعال از بان وایا کن کو برابر درجہ کا قرار دیتا ہے ، اور کہتا ہے کہ فی

الحقیقت کی چیز کودوسری پرفضیلت نہیں ہے کہ بیر جے بلہ مرتے ہے، حالانکہ بیول چالیس سے زیادہ وجوہ و درائل سے باطل محض ہے جوہل نے دوسری جگہ ذکر کی جیں، یہاں اس کے باطل ہونے کے لئے بھی بات کافی ہے کہتی تعدانے نے تو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ فر، یا کہ ہر مخص میں اہیت وصلاحیت محمل رسالت کی نہیں، بلکہ اس کے لئے خاص ظروف وکل ہیں، کہ وہ اس کے لئے لائق ومعذوں ہیں اور بیان کے لئے مناسب، اور بیلوگ کہتے ہیں کہ ذوات الرسل حقیقت وفس الامر میں مثل ذوات اجداز الرسل جیں۔ اور دونوں میں فرق ان خارجی امور کے سبب ہے جوذوات وصفات سے متعلق نہیں ہیں اور ایسے ہی امکنہ وبقاع میں بالذات کوئی فضیلت آبک بقعہ کودوسرے بقعہ پرنہیں ہے، بلکہ ان ان انکال صالحہ کے سبب ہے جوذوات وصفات سے جوان میں کے جاتے ہیں، اس بقعر بیت اللہ ، مجدحرام ، مثی ،عرفه اور مش عرکوز مین کے دوسرے حصوں پرکوئی فضیلت حقیقتہ نہیں ہے بلکہ بہ کیا ظامر خارج کے ہے جس کا تعلق نہ ان کی ذوات سے ہے نہ ایسے اوصاف سے جوان کے ساتھ قائم ہیں، پھر قصیلت حقیقتہ نہیں سے بلکہ بہ کیا ظامر خارج کے ہیں آ کرکھو یہ کہ اس تم کے اقاویل ان جنایات میں سے ہیں جو متکلمین نے شریعتِ اسلامیہ کے اور پرکی ہیں اورخواہ تو امان کوشریعت کے مرتھو ہے دیا گ

#### شرف بقعئدر وضهمباركه

حضرت علامه عمّانی رحمه الله نے حافظ ابن قیم رحمه الله کی مذکورہ بالا عبارت (بطوراختصر) نقل کرنے کے بعد لکھا: ندکورہ بالا تمہید کے بعد ہم کہد سکتے ہیں کہ تعبیث رفیہ اپنی صفاتِ نفسیہ کے سب علی الاطلاق اشرف وافضل بقاع الارض ہے، لیکن میہ بات اس امرے مانع نہیں کہ کوئی دوسرا بقعہ بعض موارض واحوالی خارجہ کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ افضل قرار پائے جیسے افضل مخلوقات واشرف کا نتات عباق کے ورودو نزول کی وجہ سے بقعد روضہ مبارکہ، جہال اشرف خلائق علی الاطلاق میں تعلیق کی وجہ سے حق تعالے کے ایسے انوار و تجلیات کا نزول ہور ہا ہے، جو ان تمام انوار و تجلیات سے اعظم واعلی ہیں، جو کسی بھی دوسر سے حصر زمین و آسمان پر وارد ہور ہی ہیں، میسب سے بردا شرف اگر چہ ہراس جگہ کو حاصل ہوگیات ہے جشہ کی کہ حضور علیہ حاصل ہوگیا ، یہ بھال آپ نے قدم دنج فرمایا، مگر بعد وہ ت روضہ مقد سہ کوستقل طور سے حاصل ہوگیا، میہ بحث پھر کسی موقع پر آئے گی کہ حضور علیہ السلام کی حیات روضۃ مبار کہ مقدر سہ میں مطرح کی ہاں میں ایک قوں وہ ہے جس کو ہمارے اکا براور حضر سے نا نوتو کی رحمہ اللہ نے اختیار کیا، اور اس کو حیات میں معلوم ہوتا ہے گر بہیں حضرت علامہ عمانی نے اس موقع پر بھی فتح المہم میں ذکر کی اور بظاہر حضر سے علامہ محان کی اور دھراوہ جس کو این قبیم نے اختیار کیا، اور اس کو حضرت علامہ عمانی نے اس موقع پر بھی فتح المہم میں ذکر کی اور بظاہر حضرت علامہ محان نوتو کی قبیل نے اس موقع پر بھی فتح المہم میں ذکر کی اور بظاہر حضرت علامہ کا خور دیا دور موادہ میں اس کی طرف معلوم ہوتا ہے گر بہیں حضرت نا نوتو کی قدیل سرہ کی تحقیق زیادہ دلگتی معلوم ہوتا ہے گر بہیں حضرت نا نوتو کی قدیل سرہ کی تحقیق زیادہ دلگتی معلوم ہوتا ہے گر بہیں حضرت نا نوتو کی قدیل سرہ کی تحقیق زیادہ دلگتی معلوم ہوتا ہے گر بہیں حصرت نا نوتو کی قدیل سرہ کی تحقیق زیادہ دلگتی معلوم ہوتا ہے گر بہیں حصرت نا نوتو کی قدیل سرہ کی تحقیق زیادہ دلگتی معلوم ہوتا ہے گر بہیں حصرت نا نوتو کی قدیل سرہ کی تحقیق نیادہ دور سرکتا کو سے مصرف کی تعلیم ہوں تو سے مسید کی سرکتا کی سرکتا کی معلوم ہوتا ہے گر بہیں حصرت نا نوتو کی مصرف کی تحقیق کی اس کی سرکتا کی مصرف کی سرکتا کی مصرف کی سرکتا ہے کہ کو سرکتا کی سرکتا کے خور مورد کی سرکتا کی مصرف کی سرکتا کی مصرف کی سرکتا کو سرکتا کی مصرف کی سرکتا کی سرکتا کی مصرف کی سرکتا کر کی سرکتا ک

وللناس في مايعشقون مذاهب.

## رجوع حافظابن تيميه كى طرف

ہم نے لکھا کہ حافظ موصوف کبعض اوقات زورِتحریر میں اپنی رائے کی حمایت میں حق وانصاف کو بھی بالائے طاق رکھ ویتی ہیں ،اورای سلسلہ میں اوپر کی اہم تنصیلات ذکر میں آگئیں جواہلِ علم کے لئے نہیت مفید ہوں گی ،ان شاءالقد۔

اب ملاحظہ سیجئے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ القدینے دعویٰ کر دیا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ سے پہلے کوئی بھی روضہ مبارکہ کے اشرف البقاع ہونے کا قائل نہ تھااور نہ بعد کے عماء نے ان کی موافقت کی ، بات بڑی زور دار ہے اور حافظ ابن تیمیہ جیسے جیلیل القدر محقق کے الفاظ پڑھ کر مخص اس پریفتین کرے گا ،گھرآپ نے دیکھ کتنی غلط بات کہی گئے ہے۔

حب نصری فتح المنہم (ص ۱۸ ج) قاضی عیاض وغیرہ نے موضع قبر مقدس یہ ماضم اعضاء ہ الشریف کی فضیلت علی الکعبہ پر اجماع نقل کیا اور ابن عقبل عنبلی سے اس کی فضیلت عرش پر بھی نقل کی ، اور اس امر میں ان کی موافقت سار ہے سادات بکریوں نے بھی کی ، اور سبکی نے لکھا کہ قاضی عیاض نے بیات حافظِ حدیث ابوالولید باجی سلیمان بن خلف اور ابن عسا کر کے اتباع میں کبی (فتح آمنہم ص ۱۹ سے ۱) ان میں سے ابن عسا کرشافتی اے ہے قاضی عیاض کے معاصر ہیں ، اور علامہ باجی تو بہت متقدم ہیں ہے ہے میں ان کی وفات ہو پیکی ہے ، پھر بیہ کیسے بچے ہوا کہ قاضی عیاض سے پہلے کوئی اس کا قائل نہ تھا۔

علامہ نووی نے لکھا کہ مشہورعلاء کے نزدیک فضیلت تو آسان کوہی ہے زمین پر ،گمراس سے مواضع ضم اعضاء الانبیاء کوجمع اقوالِ علاء کے لئے مشنقی کردیتا جا ہیے (فتح المہم ص ۱۹۸۸ج۱) اگر قاضی عیاض کے علاوہ قبل و بعد کوئی اس کا قائل ہی نہ تھا تو علامہ نووی جمع اقوال علاء کی ضرورت کیوں محسوں کررہے ہیں؟

پھر جب ابن عقبل حنبلی،علامہ محدث ہاتی وابنِ عسا کر کےعلاوہ علامہ نو دی ،سراج بلقینی ، فاکہانی ،خفاجی ، بر ماوی ،سید سمبو دی علامہ سبکی ،علامہ قسطلانی شافعی ،علامہ زرقانی مالکی ،وغیرهم بھی اس کے قائل تھے،اوران میں سے جو حافظ ابن تیمیہ سے متفدم پر حافظ موصوف کو ضرورا طلاع بھی ہوئی ہوگی۔ ہاوجوداس کے صرف قاضی عیاض پر اس مسئلہ کو مخصر کر کے اس کورد کرنا مناسب نہ تھا۔

# جذب القلوب الى ديار الحوب

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جود لاکل فضیلتِ امکنہ کے لکھے ہیں، ان ہیں سے بڑا زورانجذ ابِقلوب پر دیا ہے، جوہم اوپرنقل کر پچکے ہیں، اورہم ای دلیل سے روضہ مبار کہ کی طیرف انجذ ابِقلوب کوبھی اِس کے افصلِ امکنہ ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔

پی (مفنیت کے اسباب و وجوہ زیادہ روثنی میں) ہم نے اس لئے نقل کی ہے کہ بقعہ مبارکہ کی افضایت کے اسباب و وجوہ زیادہ روثنی میں آ جا کمیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اگر چہ روضہ مبارکہ کے بقعہ مقدسہ کا ذکراس موقع پڑئیں کیا، اور علامہ عثانی کو استدراک کرنا پڑا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملہ میں حافظ ابن قیم کا قلبی رجحان بہنست اپنے شنخ ومقدا حافظ ابن تیمیہ کے مسلک جمہور کی طرف زیادہ ہوگا، کیونکہ انجذ اب والی دلیل کا مصدات دونوں ہی بنتے ہیں۔واللہ اعلم۔

#### حافظ ابن تيميداور حديث شدرحال

حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ نے شدر حال والی حدیث کی وجہ نے زیارت روضہ مقدسہ کی نیت سے سفر کو بھی حراثم قرار دیا ہے جس کوان کی بدترین آراء واقوال میں سے شارکیا گیا ہے ، مگران کی عادت تھی کہ جب ایک طرف چل پڑتے تھے تھے ، پہھے مڑکز نہیں و کھھتے تھے ، پہھی بڑی معرکۃ الآراء ہے اور ہم کسی مناسب موقع پراس کو پوری تفصیل و دلائل کے ساتھ کھیں گے ، ان شاء اللہ تعالی یہاں اتنا عرض کے دیتے ہیں کہ ہمارے معزمت شاہ صاحب رحماللہ ایک بڑی ولیل یہ ویا کرتے تے کہ ساری امت کے علیا صلحاء وعوام کے بقواتر ثابت شدہ مگل کو کس طرح سے این تیمید وغیرہ خلاف شریعت قرار وے سکتے ہیں ، ابتداء سے لے کراب تک سارے ہی لوگ (بدا ششاء این تیمید و تیمیدی بہنیں کی ہوئیں کے اس عملی تواتر کا کوئی شافی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔
کرتے اوراس کو افعلی اعمال بچھتے تھے ، کسی نے بھی اس بات پر نگیر بھی نہیں کی اس عملی تواتر کا کوئی شافی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔

الی حافظائن تیمیائ کی کے فقے کی وجہ سے شام میں دوبار قید ہوئے ، ایک دفعان کے ساتھان کی تلمیذِ خاص حافظائن تیم بھی شے دوبارہ تنہا قید ہوئے ، اور جیل ہی صفات پائی۔ اس سئلہ میں ان کا علامہ سران الدین ہندی حتی ہوا ہے جو مشہور ہے ، وہ بھی بہترین مقرر وخطیب سے اس لئے جب تقریر کرتے ہے تو لوگوں پر غیر معمولی اثر ہوتا تھا، اور ان کی تقریر کو کا شئے کے لئے درمیان میں حافظائن تیمیہ بول پڑتے تھے ، ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے تو لوگوں پر غیر معمولی اثر ہوتا تھا، اور ان کی تقریر کو کا شئے کہ نے درمیان میں حافظائن تیمیہ بول پڑتے تھے ، ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مدیث تھے کہ متند ان کی تقریب واجب کہا ہے اور میں بھی اس کوئی بھتا ہوں اور فرماتے تھے میر سے زدیک بہترین جواب یہ ہے کہ صدیث شدر حال کا تعلق صرف مساجد سے ہے توروغیرہ سے نہیں ہے ، کوئکہ مسند احمد (وموطا امام مالک) میں ''لاتشد الرحال الی مسجد نیسائی فیدالا الی مخلاف میں در کیموٹ البری مرسی ہے )

اگران کی طرف سے بیکہا جائے کہ وہ سب لوگ زیارت نہویہ کی نیت سے نہیں بلکہ مجد نبوی کی نیت سے مدیند منورہ کا سفر کرتے تھے تو اول تو یہ بات واقع کے لحاظ سے خلط ہے اوراب بھی لاکھوں آ دمی ہر سال جاتے ہیں ،اان کی نیت معلوم کی جاسکتی ہے ، دوسر سے بیر کہ گرمجد نبوی کے ثواب سے سبب جاتے ، تو مسجد اتصلی کا بھی سفر کیا کرتے ، حالا نکہ ہزار ہیں ایک بھی نہیں کرتا ، تیسر سے یہ کہ سجد حرام کا ثواب مسجد نبوی سے بالا جماع زیادہ ہے ، کیونکہ مجدحرام کی نماز کا ثواب اکثر احادیث ہیں صرف ایک ہزار گناذ کر ہے ، تو مسجد حرام کا ثواب ایک لاکھ کا چھوڑ کر ایک ہزار یا بیاس ہزار کے لئے کون سفر کرتا۔ واللہ اعلیہ و علمہ انہ و احکیہ۔

#### مطابقت ترجمة الباب

یہاں دوصدیثوں میں سے پہلی حدیث تو ترجمت الباب سے مطابق ہے مگر دوسری حدیث میمونہ والی غیرمطابق ہے، کیونکہ اس میں نہ سویق (ستو) کا ذکر ہےا در ندمضمضہ کا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ' باب در باب' کے اصول پر باب سابق ہی کا جز و ہے، اور صرف اس لئے قائم کی کہ ایک مزید بات بتلا دیں کہ بجائے وضو کے مضمضہ بھی ہوسکتا ہے، ای توجیہ کو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی اختیار فرہ یا وریہ بھی اشارہ اس سے نکل آیا کہ سویق اور دوسری آگ می کی ہوئی چیزوں سے وضوکا تھم ہاتھ مند دھونے ہی کے معنی ہیں۔

حافظ این مجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس کا بیہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ترک مضمضمہ والی ذکر کر کے مضمضہ کے غیر واجب ہونیکی طرف اشارہ کیا کہ کھائی ہوئی چیز چکٹائی والی تھی جس کے بعد مضمضہ چاہئے تھا پھر بھی مضمضہ کا ترک ہوا تو وہ بیان جواز کے لئے ہوا۔

استنباط احكام: محقق عنى في الكها كدهديث الباب عدمندرجدذ يل احكام منتبط موع.

(۱) کھانے کے بعد کلی کرنا منہ صاف کرنا منتحب ہے تا کہ منہ سے چکنائی وغیرہ کا اثر دور ہو جائے۔(۲) ماستہ النار سے وضوءِ متعارف ضروری نیس۔(۳) سفر میں چاہیے کہ سب رفقاء اپنے کھانے ایک جگہ جمع کر کے ساتھ کھا ئیں ، کیونکہ جماعت پر رحمت ہوتی ہاور ان میں برکت اترتی ہے۔(۳) مہلب نے حدیث الہاب سے استدلال کیا کہ امام وقت کوئل پہنچتا ہے کہ وہ کی غذا کے وقت ذخیرہ اندوزوں سے حکماً کھانے کی چیزیں لکاوائے تا کہ وہ ان کوفروخت کریں اور ضرورت مندلوگ ان کوخرید کیس (۵) امام وقت کا فرض ہے کہ وہ فوجیوں ک ضرور یات پربھی نظرر کھے اور ان کی ضرور بات کی چیزیں لوگوں سے حاصل کر کے مہیا کرے تا کہ جس کے پاس کھانے کا سامان نہوہ وہ محروم نہ رہے۔ (عمرۃ القاری سا۲۸ج۱)

معلوم ہوا کہ جوولا قاو حکام عوام کی ہمہ وقتی ضروریات اورفوج و پولیس کے مصارف کا انتظام نہیں کر سکتے یا جان ہو جھ کراس سے ففلت وبے پرواہی ہرتتے ہیں، وہ حکومت کے کسی طرح اہل نہیں ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم ۔

# بَا بُ هَلُ يُمَضُّوضُ مِنَ الَّبَن

(كيادوده في كركلي كري؟)

(٢٠٨) حَدُّثُنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ وُقُتَيْبَةً قَالَ حَدُّ ثَنَا الْلَيْتُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بُنَ عُتُبُه. عَنُ اِبُنِ عَبُّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله سَنَظِيَّةً شَرِبَ لَبُنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ وَسَماً تَا بَعَهُ يُو نُسُ وَصَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنِ الدَّهُوِي:

# بَابُ الْوُضُوٓ ءِ مِنَ النَّوُمِ وَمَنُ لَّمُ يَرَ مِنَ النَّعُسَةِ وَالنَّعُسَتَيْنِ اَوِ الْخَفُقَةِ وُضُوءً ا

(سوٹے کے بعدوضوکر تابعض علاء کے زدیک ایک بادومر تبدی اوکھ سے با (غیدکا) ایک جمونکا لینے سے وضووا جب جیس ہوتا) (۲۰۹) حَدٌ قَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِکٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبَيْهِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُ كُمْ وَهُو يُصَلِّم فَلْيَرُ قَدُ حَتَّى يَذُهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ اَحَدَ كُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ لا يَدُرَى لَعَلَّهُ يَسْتَغُفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ.

( \* ٢١) حَدُّ كُهُمَّا اَبُوْ مَعُمَرِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الُوَارِثِ قَالَ ثَنَا اَيُّوبُ عَنُ اَبِى قِلا بَةَ عَنُ اَنْسٍ عَنَ النَّبِي النَّا اللهِ قَالَ اللهُ عَنُ البِي عَنَ النَّبِي النَّالَ اللهُ قَالَ إِذَا نَعَسَ فِي الصَّلُوةِ فَلْيَتِمْ حَتَّى يَعُلَمَ مَا يَقُرَأُ.

تر جمہ: (۲۰۸) حضرت ابنِ عبال ہے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے دودھ پیا پھر کئی کی اور فر مایا اس میں چکنائی ہوتی ہے (اس لئے کئی کی اس حدیث کی یونس اورصالح بن کیسان نے زہری ہے متا بعت کی ہے۔

 نیند( کااثر) ختم ہوجائے اس لئے کہ جب تم میں ہے کوئی شخص نماز پر ہے لگے اور وہ اونگے رہا ہوتو اے پچھے پیڈنبیں چلے گا کہ وہ اپنے لئے (خداہے) مغفرت طلب کررہاہے، یااسینے آپ کو بددعا دے رہاہے۔

ترجمه و ۲۱: حضرت انس رسول علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علی نے نے رایا: '' جب کوئی نماز میں او تکھنے لگے تو سوجائے جب تک اس کویہ معلوم نہ ہو کہ کیا پڑھ رہاہے''

تشرت : حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے فرمایا: امام بخاری رحمداللہ کے ترجمتہ الباب کا حاصل بیہ کہ نیند سے وضوسا قط ہونے کے بارے میں تفصیل ہے بھی وہ ناقض وضوبوگی، اور بھی نہیں ہوگی، بھرامام بخاری رحمہاللہ نے کوئی ضابطہ و قاعدہ اس کے متعلق نہیں متعین کیا،
کیونکہ وہ بہت دشوار تھاای لئے قلیل وکثیر نوم کی تعین یا بیات مختلفہ کے لحاظ سے نوم کے ناقض وغیر ناقض ہونے کے بارے میں علاء فقہاء میں
کافی اختلاف ہوا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

بیان مداہب: اس میں بڑے نداہب واتوال تو تین ہیں، جیسا کہ ابن عربی نے کہا:۔ نوم کے بارے میں لوگوں کے تین تول ہیں:۔(۱) قلیل وکثیر نوم ناتفن وضوہ، بیا آخق، ابوعبیدہ اور مزنی کا قول ہے(۲) نوم کسی حالت میں بھی ناتفن وضوہیں، یہ تول ابومویٰ اشعری وابو کھیر نوم میں فرق ہے، یہ تول فقہاءامصار بمحابہ کباروتا بعین کا ہے۔(اور یہی تول به اختلاف کثیرائمہار بعد کا بھی ہے)(حاشیہ الکوک الدری، ۱۵۰۰)

### نوم کے بارے میں اقوال

محقق عبنی نے لکھا کہ اس مسئلہ میں نواقوال ہیں اور پھران سب کوتفصیل سے بیان کیا:۔(۱) نیندکسی حالت میں بھی ناقض وضوئیں، حضرت ابومویٰ اشعری ،سعید بن المسیب ،ابومجلز ،حمید بن عبدالرحن اوراع علیج اسی کے قائل ہیں ،ابنِ حزم نے کہا کہ اوزا تی بھی اس طرف مجئے ہیں اور بیقول سیجے ہے ،ایک جماعت صحابہ وغیر ہم سے مروی ہے ،جن ہیں ابنِ عمر کھول اور عبید ہسلمانی ہیں۔

(۲) نیند ہرحالت میں ناقفی وضو ہے، حسن ، مزنی ، ابوعبداللہ قاسم بن سلام ، آگل بن راہویہ، کا یہی فیرہ ہے ، ابن الممنذ ر نے کہا کہ میں بھی اس کا قائل ہوں اورا یک غریب تول امام شافعی ہے بھی بہی ہے ، اور بید حضرت ابن عباس ، انس اورا بو ہریرہ ہے بھی مروی ہے۔

ابن حزم نے کہا نوم فی ذائد حدث ہے ، جس سے وضوثوٹ جاتا ہے ، خواہ وہ نوم کم ہو یا زیادہ ، کھڑے ہوکر یا بیٹھ کرنماز میں ہو یا غیر
نماز میں ، رکوع ، مجدہ ، وغیرہ ، ہرحالت میں ناقض ہے اور خواہ اس کے پاس والے بھی کیسا ہی یقین کریں کہ اس کو حدث نہیں ہوا ( ابن حزم نے کہلی میں اس مسئلہ کو بڑے شدہ مدے بیان کیا ہے اور دوسرے سارے ندا جب کی تخلیط کی ہے )

(۳)زیادہ نیندناقضِ وضوہے،کم کس حالت میں ناقض نہیں،ابن المنذ رنے کہا کہ بھی تول زہری،ربید،اوزاعی،امام مالک اورامام احمد کا ایک روایت میں ہے، ترفدی میں ہے کہ بعض حضرات کی رائے ہیہے:۔ جب کوئی مخص اتنا سوجائے کہ اس کی عقل مغلوب ہوجائے تو اس پر وضووا جب ہوگیا،اور یہی قول آئن کا ہے۔

الى كتاب فدكور شراس موقع پريدى لكعاب كداس بارے شرك فلاف نبيس به كذفه فى نفسه سب نغف وضونيس به عالانكر قليل واقل نوم كونا قف وضوكها الله كان نفسه تاقف وضوبي وضوبي الله تعالم اعلم ( و لف ) كى نفسه تاقف وضوبون پروال بهاورجيها كرا محرا بي المائن من منظر الحديث اورقاري المل مكه تنظر تهذيب من ٣٦ ساكا علام فووى نه بهى جميدالا عرج لكھا، اوران كساتھ شعبه كانام بحى ذكر كيا ( نووى شرح مسلم ١٦٣ ــ امطبوعه انسارى )

(٣) اگرنمازی کی کسی ہیت پرسوجائے ،مثلاً رکوع ، سجدہ ، قیام وقعود (نماز والا) خواہ نماز میں ہویانہ ہو، تواس ہے وضونہ ٹوٹے گالیکن اگر کروٹ پرلیٹ کریا چیت ہوکرسو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا ، یہ تول امام ابو صنیفہ سفیان ، حماد بن ابی سلیمان اور داؤد کا ہے ، اور امام شافعی کا بھی تول غریب ہے۔ قول غریب ہے۔

(۵) کوئی نوم ناقض ہیں بجررکوع کرنے والے کی نوم کے سیامام احمد کا ایک قول ہے۔ (ذکروابن الین)

(۲) کوئی نوم ناقض نہیں بجر بجدہ کرنے والے کی نوم کے، یہ بھی امام احمد کا ایک قول ہے۔

(۷) جو مخف نماز کے بحدہ میں سوجائے اس کا وضوئیوں ٹوٹے گا ،البتہ بغیر نماز کے بحدہ میں سوجائے تو وضوٹوٹ جائے گا ، تا ہم اگر نماز میں عمد آسوگیا تو اس کو وضوکر نا جاہیے ، بیابن مبارک کا فد بہب ہے۔

(٨) تماز كاندركى كونى توم ناقض وضونيين ب، أور بابركى برنوم ناقض ب، بدامام شافعى رحمدالله كاقول ضعيف بـ

(9) اگر بیٹے کرایس حالت میں سوجائے کہ اس کی مقعدز مین پر بھی ہوتو وضوئیں ٹوٹے گا،خواہ وہ نیند کم ہو بیازیا دہ،اورنماز میں ہویا باہر، بیامام شافعی رحمہاللّٰد کا فرجب ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی نے کہا کہ احادیثِ مختلفہ کے تحت مسائل نوم کی گیارہ صور تیل نگلتی ہیں:۔ چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے، نیک لگائے ہوئے، رکوع ہیں، چارز انو ہیٹے ہوئے، احتہاء أہیٹے ہوئے (اس ہیں پشت اور پنڈ لیوں کو ہاتھوں کے طقع یا کپڑے سے سمیٹ کر زبین پر مرین رکھ کر ہٹھتے ہیں) تکیدلگا کر ہیٹھے ہوئے، سوار ہونے کی حالت ہیں، بجدہ میں، کروٹ پر لیٹے ہوئے، اور چپت لیٹے ہوئے، یہ سب حالات ہمارے کھا تلے ہیں، باتی آل حضرت علیہ کا وضومبارک کی صورت ہیں بھی سونے سے نقض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات آب سیانی کے خصائص ہیں، باتی آل حضرت علیہ کا وضومبارک کی صورت ہیں بھی سونے سے نقض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات آب سیانی کے خصائص ہیں۔ ب

۔ گیار ہویں حالت کوعمرۃ القاری اور اس سے نقل کرتے ہوئے معارف اُسنن ۲۸۲۔ ایس استقر اولکھا گیا ہے، وہ غالبًا استلقاء ہے ای لئے ہم نے ترجمہ جت لیٹے ہوئے کیا، والقد تعالیے اعلم۔

پحث ونظر: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: بنید طبیعت کی فترت ( کسل دور ماندگی) ہے جوانسان میں بلاا ختیار پیدا ہوجاتی ہے اس کی دجہ سے حواسِ ظاہرہ و باطنہ سلامت رہتے ہوئے بھی عمل ہے رک جاتے ہیں اور عقل موجود ہوتے ہوئے اس کا استعمال نہیں ہوسکتا، اس کی دجہ سے حواسِ ظاہرہ و باطنہ سلامت رہتے ہوئے ہی عمل ہے رک جاتے ہیں اور عقل موجود ہوئے ہوئے اس کا استعمال نہیں ہوسکتا، اس لئے اس وقت انسان اداءِ حقوق سے عاجز وقا صربوجاتا ہے۔ انجاء (بے ہوئی) جنون (پاگل پن) اور شکر ( نشہ ) کی حالت میں چونکہ عقل وحواس کا تعطل زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہ بھی ناقض وضوء ہیں، علامہ نو دی نے لکھا کہ اس امر پرسب کا اتفاق ہے زوال عقل خواہ جنون، اغماد سکر ہے ہو ( خمرو نیند پینے ہے اس لئے وہ بھی انظر واجہ ہے ہو، اس ہے وضوء ٹوٹ جاتا ہے، کم ہویازیادہ اور خواہ ان حالات میں وہ نشرین پرائی طرح بھی جیٹھا ہوا ہو کہ خروجی ترج کا اختال نہ ہو۔

زیٹن پرائی طرح بھی جیٹھا ہوا ہو کہ خروجی ترج کا اختال نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اغماء کا درجہ فیند ہے بھی زیادہ ہے ، اور ہونا بھی چاہیے ، کیونکہ استر خاء مغاصل اور اطلاق و کاء کی صورت اس میں نوم اضطحاعی واستلقائی ہے بھی زیادہ ہے۔

# نبیند کیوں ناقض وضوہے؟

حنفیہ کے نز دیک جس نیند میں استر خا م مفاصل ہو، وہ ناتفنِ وضوء ہے، کیونکہ عادۃ اس میں خروج رتے وغیرہ ہوا کرتا ہے، اور جو چیز عادۃ ٹابت ہوتی ہے، وہ مثلِ منتقین ہوا کرتی ہے، کروٹ پر لیٹنے میں چونکہ استر خاء کامل ہوتا ہے اس لئے وہ ناقض ہے، علامہ نو وی نے لکھا کہ اہام شافعی کا ندہب بھی بھی ہے کہ نیندنی ذاتہ صدث نہیں ہے، بلکہ وہ دلیل ہے خروج رتے کی ، پس جب بھی اس طرح سوئے گا کہ خروج رتے کاغلبید ظن ہوتو وہ نیندناقض ہوگی ، کو باشر بعت نے ظنِ عالب کوام ِ محقق کے درجہ میں کر دیا ہے۔ (نووی ۱۱۲۳)

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللدكاار شإد

قرمایا: اگر چدام ایوصنیفد دسمدالله کا اصل فد بهب تو بی بے کونم بالذات ناتش بوضونیس بے بلکداستر فاء مفاصل کی وجد سے ناتش بے،
کیونکداس میں گمان غالب خروج رخ کا ہوتا ہے، لہذا جس حالت میں بھی استر خاء ہوگا، نقض ہوگا ور نشیس ہوگا، لیکن بعد کوسٹائخ، حنیف نے
تفعیل کردی کونم اضطجاع یا اس طرح کی چیز سے تکیدلگا کرسونا کداگر چیز کو بٹادی تو سونے والا گرج نے، ناتف ہے، اور کھڑ بہنے یا
رکوع و بحدہ میں سوجائے تو ناتف نہیں جیسا کد صدیث بیٹی میں ہے کہ وضواس پڑئیں ہے جو بیٹھ کر کھڑ ہے ہو کر یا بحد سے میں سوجائے، ابت
اگر اپنا پہلوز مین پر رکھ کرسوئے گا تو اس پر وضو ہوگا، کیونکہ کروٹ سے لینے میں بدن کے جوڑ بند ڈ مصلے ہوجائے ہیں، شخ ابن ہمام نے کئر ت
طرق کی وجہ سے اس حدیث کی تحسین کی ہے اور مسند احمد میں صدیث ہے کہ بحدہ میں سونے والے پر وضوء نیس ہے تا آنکہ وہ کروٹ پر لیٹ کر
سوئے اور اصل فد جب کی دلیل صدیث ابی واؤد و مسند احمد استو حت مفاصلة الو کاء" اور صدیث تر ندی و واقطنی و پیش ''ان الموضوء لا یجب الا
معنی من نام مضطح عافانه اذا اضطح عاصت و حت مفاصلة " ہیں۔
(عن ان موسط حافانه اذا اضطح عاست و حت مفاصلة " ہیں۔

#### اعلال حديث ترمذي مذكور وجواب

المام ترخی دحماللد نے اگر چدتر فدی شریف میں حدیث این عباس فدکور کی سند پرکوئی کلام نہیں کیا، مگرعللِ مفرد میں کلام کیا ہے اورلکھا کہ میں نے امام بخاری دحمہ اللہ سے اس حدیث نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور بخاری دحمہ اللہ سے اس حدیث نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور حافظ ابن حزم نے لکھا: ''اس کے دواۃ میں عبدالسلام ضعیف ہیں اور دالائی بھی توی نہیں، وغیرہ للبذاحد یث پوری طرح گرگئی، وللہ المحدث (محلی محکمت محکمتی محکمتی محکمتی کیا نفذ

اس موقع پر کلی ابن حزم کے فاضل کھی میٹن احر محدثا کرنے نہایت زوردار حاشید لکھا ہے، جواہل علم کی ضیافت طبع کے لئے اختصار کر کے پیش کیا جاتا ہے:۔

"جادی رائے میں حدیث تر فدی فروسن الاسنادے، کیونکہ عبدالسلام بن حرب ثقہ ہیں، ان سے امام سلم نے روایت کی ہے اور بزیر (ابوخالد والانی) ایسے ضعیف نہیں ہیں کہ ان کی روایت جھوڑ دی جائے ، این معین ، نسائی ، اور امام احمد رحمہ الند نے ان کے لئے لیس بہ بائس کہا۔ اور ابوحاتم نے صدوق مختہ کہا، حاکم نے کہا کہا کہ انحمہ متقد مین نے ان کے لئے صدق وا تقان کی شہادت دی ہے، ابت ابن سعد ابن حبران وائن عبدالبر نے ان کی تضعیف کی ہے اور امام بخاری کا نفذ جیسا کہ محدث زیلعی نے کہا ہے اس لئے ہے کہ صحب روایت کے لئے ان کی شرط اتصالی ساع کی ہے اگر چہ ایک بی مرتب ہو، لیکن اس شرط کے دوسرے حضرات مخالف ہیں، اور رائح محد ثین کے یہاں صرف کی شرط اتصالی ساع کی ہے اگر چہ ایک بی مرتب ہو، لیکن اس شرط کے دوسرے حضرات مخالف ہیں، اور رائح محد ثین کے یہاں صرف معاصرت پراکتفاء ہے جبکہ راوی ثقہ ہو، دوسرے یہ کہ متقد مین کے یہاں شدید احتیاط تھی ، وہ جب و یکھتے کہ کی راوی نے دوسرے رادی کے اعتبارے استاد میں کمی گو بڑ حمادیا، یا کلام زیادہ کیا تو اس کوگراد سے اور راوی ترکیر کرنے میں مجلت سے کام لیتے تھے اور بعض مرتباس کی وجہ اس کہ تھندراوی پرطعن میں کو بڑ حماد یہ میں ہو کہ اور فالد پرطعن کی وجہ اور کی وجہ اور کی وجہ اور کی کے وجہ والد پرطعن کی وجہ اور کی کی وجہ اور کی کی وجہ اور کی کی وجہ اور بطا ہراس حدیث میں بھی ابو خالد پرطعن کی وجہ اور

اس کی خطاو تدلیس ہے تھم کرنے کا سبب بھی ہے، حالا نکہ جن ہے کہ اگر تقدراوی کسی اسناد میں راوی زیادہ کرے یا حدیث میں کوئی کلام بڑھائے تواس کے حفظ وا تقان کی زیادتی پر بڑی توی دلیل ہے کیونکہ اس نے اس امر کوجا نااور یا در کھا جود وسروں کے لم البتۃ الیکی زیادتی کورد کرنا چاہیے، جو کسی ثقد نے اپنے ہے زیادہ ثقد کے خلاف کی ہویا جس میں اس درجہ مخالفت ہوکہ اس کے ساتھ دونوں روایتوں کو جمع نہ کیا جاسکے میرقاعدہ نہا بیت مہم ومفید ہے ،اس کو یا در کھوتا کہ بہت می جگہ ملل احادیث میں کلام کے وقت کا م آئے۔

#### حافظ ابن حزم نے خود اپنی دستور کے خلاف کیا

حافظ موصوف کاخودا پنادستور بھی اپنی کتابوں میں قاعدہ نہ کورہ کے مطابق ہے جوہم نے ابھی ذکر کیا ہے ، مگر ندمعلوم کس وجہ سے یہاں اس کے خلاف رویہا ختیار کیا ہے۔والعلم عنداللہ۔ (ماشیحلی اس مزم ۲۲۱)

پھرآ کے چل کرابن جزم نے اسی سلسلہ کی ایک سند جل حضرت صفوان گومتاخر الاسلام لکھا تو اس پر بھی جھٹی موصوف نے تعقب کیا،
اور ثابت کیا کہ وہ قدیم الاسلام نے ،سند سیح سے ان کا ہارہ غزوات جس نبی کریم علی کے ساتھ شریک ہونا ثابت ہے۔ (حاشہ محلی ۱۲۲۹)
ابن جزم نے نوصفحات جس ای طرح کلام کیا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ 'امام ابوضیفہ' امام شافعی اورامام احمد کسی کے پاس بھی ان کے ذاہب کے ثبوت میں قرر آن دسنت، یا اتوالی صحابہ اور قیاس وغیرہ سے کوئی دلیل نبیس ہے اور حسب عادت بخت کلامی کے بعد لکھا کہ ہمارے دلائل ہے سادے اتوالی ساتھ اور کی میں ان میں میں ہونے اور کسی میں اور کی میں اور کسی ہونے اور کسی صالت میں بھی ہو ) والجمد رنشر رب العالمین نے '(میں 1970ء)

#### علامه شوكاني اورعلامه مباركيوري كامسلك

بیتو معلوم نہیں کہ آئ کل کے علاء اہل حدیث کی رائے اس مسئلہ میں کیا ہے، گر علامہ شوکانی نے حدیثِ تریذی فہ کور کے متعلق نیل الاوطار میں لکھا کہ اس حدیث میں جو کچھ کلام ہوا ہے، اس کا تدارک دوسر کے طرق وشواہد ہے ہوجا تا ہے، پھرنوم اضطحاع کے ناقض اور قیام وقعود وغیرہ حالات میں غیر ناقض ہونے کے فہ ہب کوتر جے دی، اور اس کوفل کرکے علامہ مبار کپوری نے بھی لکھا کہ میر ہے نز دیک بھی فہ جب ارجح المذاہب ہے، اور مہی فہ جب حضرت مجروحضرت ابو ہر بری گا بھی ہے۔ (تحلة الاحوذی ۱۸۱۱)

# صاحبِ مرعاة كى رائے

آپ نے حدیث ترنی ندکور پرترندی، بخاری، دارتطنی، بیمی وغیرہ کے نقذ کو بہتعیل ذکر کرنے کے بعد لکھا:۔ حدیث ندکور کا ضعیف ہونا ہی میر ہے نز دیک رائج ہے، اوراگر چیعلامہ شوکانی اس کے ضعف کا تدارک دوسر ہے طرق وشواہد ہے تسلیم کر گئے ہیں، مگر میرے نز دیک اس کا تدارک نہیں ہوا اور اس کے لئے مزید تنصیل عون المعبود و تلخیص چیر میں دیکھی جائے، کویا اس بارے جس صاحب مرعا قاکی رائے اپنے شیخ علامہ مہار کپوری اور علامہ شوکانی دونوں کے خلاف ہے۔ (مرہ قشر تاشن مشکوہ ۱۔۱۳۳۳)

# حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰد کی رائے

فر مایا: بعض محدثین نے حدیث ترفدی فرکورکواس کے معلول قرار دیا کہ حضور علیہ تو محفوظ تھے، لینی بہ سبب نصیصر نبوت آپ الله کا نقض وضوء لوم سے بیں ہوسکتا تھا، جس کا ثبوت حدیث عائشہ ہے کہ آپ نے '' تنام عینا کی ولا بینام قبلی'' فر مایا ( رواہ ابو داؤد نی باب الوضوء من النوم ) لہذا ہے حدیث ترفری اس حدیث ابی داؤد کے معارض ہے، دوسرے یہ کہ جواب فرکورسوال کے مطابق نہیں داؤد نی باب الوضوء من النوم ) لہذا ہے حدیث ترفری اس حدیث ابی داؤد کے معارض ہے، دوسرے یہ کہ جواب فرکورسوال کے مطابق نہیں

کونکہ سوال تو آپ علی کی فوم مبارک سے متعلق تھا جس کا جواب مثلاً بیہ ہوتا کہ انبیا علیہم السلام کی فوم ناقض وضوئیں ہوتی ۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا:۔ اول تو اس متم کی تعلیل محدثین کا منصب ووظیفہ نہیں ، ان کا منصب تو یہ ہے کہ اصول اسناد پر نقدِ حدیث کریں، احسال کی تحقیق کریں، اختلاف رواۃ پر نظر کریں، ارسال ، انقطاع ، وقف ورفع وغیرہ کو دیکھیں ، البتہ اس متم کی تعلیل مجتمدین وفقہا کا منصب ہے، لبندا محدثین کی تعلیل فرکور وجہ تضعیف نہیں بن سکتی ، ووسرے میہ کہ جو جواب حضور علی ہے ارشاد فرمایا وہی مناسب مقام تھا کہ آپ نے ایک اصول و قاعدہ اس بارے میں بتلا ویا، جو ہرایک کے کام آسکے ، اگر اپنی خصوصیت والا جواب ارشاد فرماتے ، تو اس سے دوسروں کوفا کہ ہ نہ بوتا، کویا جواب علیما نہ اسلوب کے زیادہ مطابق تھا۔

#### فتوى مطابق زمانه

حضرت شادصاحب دحماللہ نے یہ محیفر مایا کرمیر سے نزد کیے صدیثِ ترفدی قوی اور لاکن استدلال داحتجاج ہے مجربیہ محیفر مایا کہ کواسلِ مسئد ہمارے فد مب کا وہی ہے جواوپر بیان ہوا، مکرفتو کی چونکہ مصالح اور اختلاف زمان ومکان پرٹنی ہواکرتا ہے، اس لئے اس زمانہ میں توسع کرنا مناسب نہیں، کی مذکہ لوگ نیادہ کھاتے ہیں ماورا بھی طرح (تمکنِ مقعد کے ساتھ) ہیٹھنے کی صالت میں بھی خروج ریاح کے سبب سے بیضوہ وجاتے ہیں۔

# حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی رائے

آپ نے فرمایا کہ اس زمانہ کے احتاف کو ند ہب قدیم کے موافق فتونی ندویتا جا ہے ، کیونکہ اس زمانہ میں ہم نے بکثر ت ویکھا کہ لوگ جارزانو ہیضنے کی حالت میں سونے سے بھی بے وضو ہوجاتے ہیں اوان کوخبر بھی نہیں ہوتی۔ (للکو کب امدری ۱۵۰۱)

# صاحب معارف السنن كي تحقيق

رفیق محترم مولانا المحدث الدوری عمیضهم نے اس موقع پرید بات بھی نہایت برکل کھی کداکا برفقهاء وجہتدین کا فد ہب (جن میں ہماد
بن الی سلیمان ، امام اعظم ابو صدیعة العمان ، سفیان توری ، امام شافعی ، حضرت ابن مبادک وغیر ہم ہیں ) حدیث ترفدی کے موافق ہونا اس امر
کی دلیل ہے کداس حدیث کی ان سب حضرات نے تلقی بالقول کی ہے ، جو ظاہر ہے کہ اس کو سیحے مان لینے کے بعد بی ہوسکتا ہے ، الہٰ ذاایے کبار
مجتدین وفقہاء کی تھے ، دوسرے محدثین کی تعلیل پرضرور مقدم ہوئی جا ہیے ، اور شاید ایسے بی اسباب و وجوہ سے محدث ابن جربر طبری نے بھی
مجتدین وفقہاء کی تھے کی ہے۔ (کانی ابور برانی ۱۹۱۱) داشاعم (سارف اسن میں ۱۸۲۷)

اہم نتائج: (۱)معلوم ہوا کہ رواۃ حدیث پرجوکلام بعض کبارمحدثین کی طرف ہے کیا گیاہے وہ بھی کوئی آخری فیصلہ بیں قرار دیا جاسکتا۔والقداعلم۔ (۲) دوسرے تائیدی طرق وشوا ہد کی موجود کی میں کسی حدیث کی تضعیف درست نہیں۔

(۱) ائمد مجہد ین اورا کا برفقہا وامت کی تھے حدیث نصرف بید کر مواقع نزاع میں نہایت اہم ہے، بلکہ وہ سخق تقذیم ہے۔
(۳) ائمد مجہد ین اورا کا برفقہا وامت کی تھے حدیث نصرف بید کر مواقع نزاع میں نہایت اہم ہے، بلکہ وہ سخق تقذیم ہے۔
(۳) حافظ ابن جزم کی نظراحادیث و آثار پر نہایت و سے ہے، اور وہ تقریباً پورا مواد سامنے کر دیتے ہیں، جو بڑی قابل قدر بات ہے گرا پے مسلک کی تائیداور دوسروں کی تر دید میں جق وانصاف کی راہ ہے ہے۔ جاتے ہیں، اوراس سلسلے میں جو کچھ تیز لسانی بڑے بڑے انمی مجہدین پر بھی کرجاتے ہیں،
اس میں آقو وہ اپنا افانی نہیں رکھتے، البتہ کچھ علا والی حدیث نے شروران کی تقلید کا شرف والتیان حاصل کیا ہے۔ مسا محمد الله تعالم وعفا عنہ ہے۔
(۵) مسئلہ نوم کی اہمیت تو اس کے بارے میں اقوال و فدا ہب کشرہ مختلفہ تی سے ظاہر ہے، اور حدیثی نقطہ نظر ہے ابن حزم کا نوصفات میں اس پر کھام کرنا، اور امام بخاری الوداؤد و بیمی و غیرہ کا حدیث ابن عباس کو موضوع بحث بنا نا بتلار ہاہے کہ وہ کس قدر نقذ ونظر کامختاج ہے ، ، ،

گرافسوں ہے کداس پرسیر حاصل بحث کہیں نہیں ملی ،علاء الل حدیث میں سے علامہ شوکا ٹی ،صاحب عون المعبود ،صاحب تخداور صاحب مرعاق فقہی نے توجہ کی ہے ، گر ہرا کی نے اپنی الگ الگ شختیق بھاری ہے ، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں ، ان حالات میں ایسی اہم حدیثی وفقہی مسئلہ کوسر سری کہدکر نظر انداز کر وینا مناسب نہیں ، جیسا کہ ایک قابل احترام محقق ہزرگ نے لکھ دیا:۔ ' (رہا معاملے نوم تو وہ تقریباً متفق علیہ ہے ) اس میں جو خلاف منقول ہوا ہے وہ دلائل کے لیاظ سے محض سرسری اور سطحی ہے ، لائق النفات نہیں''

#### ضروري واجم عرضداشت

ان سب علاواحناف کی خدمت میں ہے جوحد بیٹ کے درس وتصنیف میں مشخول ہیں کہ وہ اپنے علم ومطالعہ کی حدود وسیح کریں اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خدمت میں ہے جوحد بیٹر کچر کا مطالعہ کر کے علی وجہ لبھیرت مسائل ومباحث مہمہ کا فیصلہ کریں، کتب حدیث ور جال اور شروح حدیث کے عمل مطالعہ کے بغیر حدیثی خدمت کا اداہو تا دشوارہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمہ التداور علامہ کوٹری کا طریقہ میتھا کہ وہ نہ صرف ہم می فرن اور خصوصات علی مطبوعات ہی کا مطالعہ فریاتے تھے بلکہ مخطوطات بنا درہ تک بھی رسائی حاصل کرتے تھے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سنن بہتی مخطوط کا مطالعہ حضرت اقدس گنگوہی رحمہ اللہ کے بہاں کیا تھا، اور پھر جب وہ بیں سمال العد حیدرا آباد ہے طبع ہو کرشائع ہو چکی تھیں، ان کے وہ مواضع العد حیدرا آباد ہے طبع ہو کرشائع ہو چکی تھیں، ان کے وہ مواضع متعین فرمائے، جہاں مخطوط ومطبوع میں فرق تھا، پھر فرمایا کرتے تھے کہ اب میرے پاس وہ قر ائن جمع ہورہ ہیں، جن سے مخطوط کی صحت مطبوع کے مقابلہ میں ثابت ہورہی ہے۔ بیضرور ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اور علامہ کوٹری رحمہ اللہ جیسی جانفشانی، کثر ت مطالعہ عمر معمولی تلاش وجبتی جس کے متبع میں انکو بے نظر فضل و جمر حاصل ہوا، زمانہ حال کے علماء ہے متوقع نہیں ہے، گرامکان ہے باہر بھی نہیں، پھر ہے کہ ان حصول تعلق میں مرکھ پایا اور کا میا بی حاصل کی تھی ہو کہا اب دس ہیں مسائل میں بھی کہ کہ ان معنوب من مرد ہو تک ہے بشرطیکہ ہم خدا کی تو فیق و تا تدیر پورا بحروسہ کر کیا پی صرف ہمت میں کوتا ہی نہ کریں۔ و لا حصول کا میا بی نہیں ہوگئی العظیم العظی

قوله علیه السلام فلیر قد الے حضرت ثاه صاحب رحمه الله نے فرمایا: یعنی سوجائ تا آ نکه نیند کا نماراور خفلت دور بوکروه به جان سکے کہ کیا کچھ پڑھ رہا ہے یا جو کچھ زبان سے کہ رہا ہے، وہ اپنے گئے استغفار ہے یا بدوعا در مختار میں ہے کہ افتیار شرط صلوق ہے۔ لینی سوج سجھ کراپ افتیارواراوہ ہے کل کرے، اوراپ افعال ہے بالکلید فائل نہ ہو، گویا حدیث الباب آ میت قرآن لات قد بو االصلوة و انتسم سکاری حتی تعلمو ا ما تقولوں ہے افوال ہے اورای ہے نقبہانے اغماء وجنون کونا قض وضوء قرار دیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید میں مالوں کوفایت صلوق فرمایا ہے، البذا جو فض بینہ جان سکے کہ وہ زبان سے کیا کچھ کہدر ہاہے، ووہ نمازے قریب نہ ہو، اغماء وجنون کی حالت میں بھی ظاہر ہے کہ آدئی نیس میں جانا کیا کہدر ہاہے۔

خشوعِ صلوۃ کی حقیقت کیا ہے؟

حضرت رحمداللد نے فرمایا:۔ای آ مت مذکورہ سے ادنی درجہ خشوع کا بھی متعین کیا گیا ہے کہ وہ بیجان سکے،خود یا اس کا امام کیا پڑھ رہا ہے ،اس کواچھی طرح سمجھلو، پھراس کے بعد دوسرے مراتب خشوع مستخب کے درجہ میں ،جیسا کہ اختیار شرح الحقار میں ہے ، دوسری عام کتب فقد میں بیصراحت مجھے نہیں ملی ،اس دوسرے خشوع کی تفصیل مشہور ہے کہ مثلاً حالت قیام میں کہاں نظر رکھے اور حالت رکوع و بجود میں کتب فقد میں بیصراحت مجھے نہیں ملی ،اس دوسرے خشوع کی تفصیل مشہور ہے کہ مثلاً حالت قیام میں کہاں نظر رکھے اور حالت رکوع و بجود میں

کہاں وغیرہ، میں اس تفصیل کا ماخذ کتب حنفیہ میں تلاش کرتار ہا، تؤمتن میسوط جوز کیا نی (تلمیذا، م محدرحمہ امتد) میں مدیہ

ہیں دیارہ بیں ہیں۔ اللہ سے ان کی کتاب الصلوٰۃ کے حوالہ ہے بیر منقول ہے کہ نمازی حالت قیام میں اپناسر کسی قدر جھکا کر کھڑا اور (گویا انہوں نے اس کو خشوع فرمایا) گر جھے اس بارے میں تر دد ہے کہ کتاب فروا مام احمد کی تصنیف ہے۔ نے اس کوخشوع فرمایا) گر جھے اس بارے میں تر دد ہے کہ کتاب فدکورا مام احمد کی تصنیف ہے، اگر چہ فتح میں ان کی بی تصنیف بتلائی ہے۔ مسائل واحکام: محقق حافظ بینی رحمہ امتد نے حدیث الباب کے تحت متدرجہ ذیل احکام شار کے

(۱)غدبنوم کے دفت نمازختم کردینی چاہیے کہ ایک جاہت جس اگرنماز کو باتی رکھے گا تو ندنم زمیجے ، وگ ، نہ وضو ہی باتی رہے گا۔

(۲)غلبریرنوم ہے کم درجہ نعاس (اونگھ) کا ہے ، جونو مقیس ہے اوراس ہے دضو نہیں ٹوش ۔

(٣) امراحتیاطی پڑنل کرناچاہیے، کیونکہ حدیث میں صرف احتمال نلطی سے بینے کے لئے نمازختم کرنے کا حکم فر ، یا گیا ہے۔

(٣) نماز میں غیر متعین دعا کیں کرنے کا جواز حاصل ہوا۔

(۵) عبادت میں خشوع اور حضور قلب حاصل کرنے کی تر غیب ہوئی۔ (عرة اقاری ۱۱۸۱۱)

# بَابُ الْوُضُوَّءِ مِن غير حدث

( بغیر حدث کے وضوء کرنا )

(١١١) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنا سُفَينُ عَنَّ عَمْرِو بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ انسَاحَ وَحَدَّ ثَنَا مُسَدَّدً قَالَ ثَنَا يَسُحِينَ عَنْ سُفَيَان قَالَ حَدَّ ثَنِيُ عَمْرِو بُنِ عَامِرِ عَنْ آنَسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَ ضَّاءُ عِنُدَ كُلِّ صَلوةٍ قُلُت كَيُفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجُزِئُي آحَدَ نَا الْوَضُو ءُ مَالَمُ يُحَدِّثُ

تر جمہ الا: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول علیہ ہے ہم نمی زکے لئے وضوء فر ما یا کرتے تھے، میں نے کہاتم لوگ کس طرح کرتے تھے، کہنے لگے کہ ہم میں سے ہرا یک کووضوء اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضوء کوئو ڈنے والی چیز پیش نہ آج ئے۔

(۲۱۲) حضرت سوید بن النعمان نے بتلایا کہ ہم فتح خیبر دا ہے سال میں رسول علیہ کے ہمراہ ننگے، جب ہم صهبا ، میں پہنچ تو رسول علیہ نے نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، جب ہم صهبا ، میں پہنچ تو رسول علیہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے ( کھانے میں) ستو کے مداوہ پجھاور ندآیا، سوہم نے ای کو کھایا اور پی ، پھررسول علیہ مغرب کی نماز پڑھائی اور (نیا) وضور نہیں کیا۔

ہر رہ ہوں میں سیاست کر است کے سرے اللہ نے فر مایا۔ اس باب ہے اور میں رہے اللہ وضوء مستحب کا حال بیان کررہے ہیں، اس لئے اس کے تحت وضوء اور ترک وضود ونوں کی حدیثیں روایت کیں، صاحب ورمی رفے ہیں مواضع گزائے ہیں جن میں وضوء مستحب ہے، پھر فر وایا میں ہیں جسلے ہتا چکا ہوں کہ ثریعت کو مجوب ومطلوب تو بھی ہے کہ ہر نماز کے وقت وضوکیا جائے ، اور وہی آیت ادا قدمتم الی المصلو ق فاغسلو االآیہ

اے موصوف کبار محدثین وفقہاء میں سے تھے، جن کے طلات مقد مدانوارالبری ۲۲۴۔ ایس تھے ہیں ،گر جواہر مضئنیہ ،نوا کد بہیہ ،صدائق حفیہ وغیرہ میں کتاب نہ کورہ بالا کا ذکران کی تصانیف میں ہیں ہے،واللہ تعالی اعلم

تحكم وضوقبل نزول نص

فرمایا وضوءان چیزوں سے ہے جن کا تھم نزولِ نص سے پہلے آچکا تھا، کیونکہ تبت مائدہ جس میں وضوء کا تھم منصوص ہوا ، آخر میں اتری ہے ، اور وضوءاس سے پہلے بھی فرض تھا۔

کیٹ و نظر نہیں ہوں اور اس میں مورد ہونے ہے کہ عدامت پر ہرفرض نماز کے وقت بغیر صدث کے تجدید وضوفر من نہی ، جس کو حدیث الباب میں حضور انس نے بھی بیان فرما دیا کہ حضور ہونے ہوئی کہ آس حضور استی بیان فرما دیا کہ حضور ہونے ہے ، وہ بطور و جوب تھایا بطور استخباب؟ حافظ انن جمر رحمہ اللہ نے ام طبی وی رحمہ اللہ کے حوالہ سے دونوں احتال ذکر کے جیں، تکھا کہ اہم طبیاوی رحمہ اللہ نے فرمایا: احتیال ہے کہ خاص آپ تھا گئی ہوئی کہ کہ دن منسوخ ہوا، جس کا ثبوت احتیال ذکر کے جیں، تکھا کہ اہم طبیاوی رحمہ اللہ نے فرمایا: احتیال ہے کہ خاص آپ تھا گئی حدیث کر گئی کہ کہ دن منسوخ ہوا، جس کا امام سلم کی حدیث پریدہ سے کہ حضور اکر م سیالت نے فرمایا ۔ جس نے امام سلم کی حدیث پریدہ سے کہ آپ تھا گئی ہے ، دوسرااحتیال ہے کہ آپ تھا گئی ہے ، دوسرااحتیال ہے کہ آپ تھا گئی ہر نماز کے وقت وضوء ہی ہے گئی اس خیال سے کہ لوگ اس کی واجب نہ بجھ لیس ، بیان جواز ایسا عمداً کیا ہے ، دوسرااحتیال ہے کہ آپ تھا گئی ہر نماز کے وقت وضوء استخبا کی کہ رہ تھا گئی ہوا سے کہ نوگ کہ کہ اس کو تھا ہی کہ اس خیال سے کہ لوگ اس کی واجب نہ بجھ لیس ، بیان جواز کے اس کوشرک فرمایا ، اس کوشل کر کے جو نمایا ہوں کہ دوسرااحتیال ہے ، کوشرک فرمایا ، اس کوشل کر کے جو نمایا ہی ہوئی ہو چکا تھا جس پرسوید بن العمال کی حدیث الباب شاہد ہے ، وہ واقعہ خیبر کا ہے جو فتح کہ سے ایک زمانہ قبل ہوا ہے ۔ (فتح سر یہ دوسرا احتیال کی دار بھی کہ اس کوشر کی دوسرا احتیال کی دوسرا احتیال کی دوسرا کی دوسرا کوشر کی دوسرا کوشر کی دوسرا کوشر کی دوسرا کھی کوشر کی دوسرا کی دوسرا کی دوسرا کوشر کی دوسرا کی دو

#### حافظ كااشكال وجواب

سے چیز پہلے ذکر ہو پھی کہ صدیب ابی داؤد میں صراحت ہے کہ رسول اکرم عیا جاتے ہر نماز کے لئے وضوکر نے کے مامور تھے، طاہر ہوں یا غیر طاہر، اور جب سالترام آپ پرشاق ہواتو مسواک کا تھم وضوکی جگہ قائم ہوا، اور اس صدیث کی تھیج ابن ترزید نے بھی کی ہے جیسا کہ خود فتح الباری میں ہے، تو تنتخ کے احتمال کو صرف اس لئے گرانا کہ اس کو فتح مکہ ہے کیوں کر منسوب کر دیا گیا مناسب نہیں معلوم ہوتا، دوسری بات سے بھی قابلی خور ہے کہ ام طحاوی رحمہ القد بھی حافظ ابن حجر کی طرح صدیب سوید بن النعمان سے باخبر ہیں، کیونکہ انہوں نے معانی الآتار 'نہا ب اکسل ماغیوت النار ھل یو جس الوضو اُم لَا" پین اس کی روایت کی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے نئے کو واقعہ نیبر ہے متعنق نہیں کیا، سب حضرات نے حافظ کی عبارت نہ کورہ کو نقل کیا ہے، گرکسی نے اس اٹ کال کا جواب نہیں دیا، حالا تکہ امام طحاوی کی جوغیر معمولی عظمت کیا، سب حضرات نے حافظ کی عبارت نہ کورہ کو نقل کیا ہے، گرکسی نے اس اٹ کال کا جواب نہیں دیا، حالا تکہ امام طحاوی کی جوغیر معمولی عظمت میں جو بھراس وقت آیا وہ عرض ہے:۔

معانی الآثارامام طحاوی کی پوری عبارت پڑھنے کے بعدیہ بات واضح ہوج تی ہے کہ صفظ این حجر کومغالطہ ہوا ہے اور اہم طحاوی نے سنے کے جوت میں صفحہ معانی الآثارامام طحاوی کے جوت میں صفحہ میں معانی الآثارامام طحاوی ہے، جس میں سنج کہ وغیرہ کے جوت میں صدیم میں منظم کے جوت میں صدیم میں منظم کے جوت میں صدیم میں اللہ تا اللہ میں ہے، اوراس موقع براس میں کا کہیں ذکر ایانی الاحبر ۲۲۲۲۔ ایس ہے، اوراس موقع براس میں امام طحاوی کے جملے میں خودہ برنماز کے وقت وضوکا وجوب منسوخ ہوگیا ) کے بعد مکھا کہ امام احمد وغیرہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔

محقق عنی نے بھی عمدہ ۱۹۹۸ میں امام طوادی کا قول نے کا فقل کر کے بھی لکھا کہ انہوں نے اس کے لئے استدلال عبداللہ بن دخلاہ بن ابی عامری حدیث سے کیا ہے، گھر بھی شہر میں آتا کہ حافظ نے امام طحاوی کی طرف اتنی غلط بات کس طرح منسوب کر دی اور پھر بہ ظاہر کرنے کی سی فرمائی کہ جیسے امام طحاوی کو یہ بھی خبر نہیں کہ سوید بن العمان کی روایت خیبر سے متعلق ہے، لبندا نئے کو فتح کمہ پر کیوں رکھا، وہ تو ایک مدت آل ہو چکا ہے دوسر سے بید کرفتے خیبر کا وقعہ سے جس میں ہوا ہے اور فتح کمہ ہم جیسی تو ایک سال یا سواسال کی مدت کو ایک زمانہ سے تعبیر کرنا مبالغہ پر مشتل ہے، تیسر سے بید کہ اگر امام طحاوی فتح کمہ والے واقعہ بی کوشنے کا سبب کہہ بھی دیتے ، تب بھی اعتراض مناسب نہ تھا، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فتح خیبر والے واقعہ بین جو آپ نے دونماز ول کو ایک وضو سے پڑھا، اس سے پوری طرح شہرت نہ ہو گئی ، نہ کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فتح خیبر والے واقعہ بین جو اپنے کی صورت تھی ، وہ زم ہوئی ہے، کیونکہ وہ بات آپ کرما تھو خاص ہی ، اس کا معالی کہ تا تھو خاص تھی ، اس کا تعلق دوسر ہے لوگوں سے تھا بھی نہیں، چنانچہ خضرت عراب سے لیا القدر صحابی نے فتح کم کے روز سوال کردیا اور عرض کیا کہ آج تو آپ نے کہا تھو اللہ میں نے جو اب میں فرمایا: 'اے عراز' میں نے عمدا ایسا کیا ہے۔' نظر تا ب نے جو اب میں خرمایا: 'اے عراز' میں نے عمدا ایسا کیا ہے۔' نظر میں میں نے عمدا ایسا کیا ہے۔' میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ معالی

غرض حضرت امام المحد ثین علامه طحاوی رحمدالله فی قوصرف اتنافر مایا تھا کہ یہ بات بھی جائز وقتمل ہے کہ حضوراً کرم علی ہے ہم نماز کے وقت وضو وجو بافر مائے تھے، پھر یہ بات منسوخ ہوگی الیکن یہ کب منسوخ ہوگی اس کے لئے نہ فتح مکہ والی روایت کا ذکر کیا نہ اس کا حوالہ دیا۔ بلکہ ایس محاسمہ منافر کیا نہ اس کے اللہ کی روایت سے استدلال کیا، جس کا تعلق نہ فتح مکہ والے سال سے ہے نہ فتح خیبر والے سال سے ۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واسم م

#### مذهب شيعه وظاهريه

محقق عینی نے لکھا کہان دونوں فرقوں کےایک گروہ کا خیال ہے کہ تقمین پر ہرنماز فرض کے لئے جدید وضوکر نا واجب ہے، مسافروں پڑہیں ،اور وہ صدیث بریدہ ابن الخصیب سے استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت ہرنماز کے وقت وضوفر ماتے تھے،اوریوم الفتح میں پانچ نمازیں ایک وضو ہے پڑھیں (بعنی مسافر ہونے کی وجہ ہے)

ادرایک کروہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہرنماز کے لئے مستقل وضو ہرحالت میں واجب وضروری ہے،اوراس کوابن عمر،ابومویٰ، جابر وغیرہ سے روایت کیا حمیا ہے،ابن حزم نے کتاب الاجماع میں اس ند ہب کوعمرو بن عبید ہے بھی نقل کیا اور لکھا کہ ہمیں ابراہیم نخبی سے بھی بیر وایت پنچی کہا کیک وضو سے یا نچے سے زیادہ نمازیں نہ پڑھی جاتیں۔

#### مذبب إئمهار بعدوا كثرعلماء حديث

بیہ کروضوبغیر صدت کے واجب تہیں ، کہ آیت اذا قسمت الی الصلوۃ ہے مرادھالت حدث بی ہے ، اور داری نے حدیث لا وضوء الامن حدث ہے بھی استدلال کیا ہے۔

# حافظ ابن حجر کے استدلال پرحافظ عینی کانفذ

حافظ نے کھا کہ آبت فہ کورہ کو طاہر پر رکھتے ہوئے یہ می ہوسکتا ہے کہ اس میں جوامر ہے ہوں دٹ والوں کے لئے تو وجوب کے لئے ہواور با وضولوگوں کے لئے استخباب کے سائے ہواس پر حافظ عینی نے کھا کہ بیصورت تو اعد عربیت کے خلاف ہے، چنانچہ ذخشر ک سے جب اس صورت کے ہارے میں دو گفت ہے۔ ہم اس حدث کی حالت میں وضو کا وجوب ٹابت ہوتا ہے، اس طرح بغیر حدث کے ہم نماز کے مرنماز کے مرنماز کے مرنماز کے ہم نماز کے مرنماز کے مرنماز کے ہم نماز کے ہم نماز کے ہم نماز کے ہم نماز کے مرنماز کے مرنماز کے ہم نماز کے مرنماز کے مرنماز کے ہم نماز کے مرنماز کے مرنماز کے ہم نماز کے ہم نماز کے ہم نماز کے مرنماز کے مرنماز

کے وضو کی فضیلت بھی تکلتی ہے،اورحدث نہ ہوتو ایک وضو سے بہت ی نمازیں بھی پرھسکتا ہے۔ بیہ جواز بھی ٹابت ہوا (عمرة القاری ۱۸۹۹)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد:

فر مایا: علا وحنفید نے استخباب وضوء جدید کے لئے اختلاف مجنس یا دووضوء کے درمیان تو سط عبادت کی شرط لگائی ہے اور میرے نز دیک وضوء علی الوضوء میں بعض سلف کے نعامل سے وضوء ناقص بھی داخل ہے، مثلاً ابو داؤد ، طحاوی ونسائی وغیرہ میں ہے کہ حضرت علیٰ نے چبرے ، ذرا عین ، راس ورجل کا مسح کیا اور فر مایا'' بیدوضو بغیر حدث کا ہے'۔

# بَابٌ مِنَ الْكَبَا نِرِ أَنْ لَا يَسُتَتِرَمِنُ بَوْلِهِ

( پیشا ب سے نہ بچنا کبیرہ منا ہوں میں ہے ہے )

(٣١٣) حَدُّ لَنَا عُشَمَانُ قَالَ لَنَا جَرِيُرٌ عَنَ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّالَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِّنْ حَيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْمَكُةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنَ يُعَدَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِّنْ حَيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْمَكُةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنَ يُعَدَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدَّبَانٍ مَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ اَحَدُ هُمَالًا يَسْتَبَرُ مِنْ بَوُلِهِ وَكَانَ اللهَ حَرُيهُ مَن اللهُ عَرْيَهُ وَكَانَ اللهَ عَرُيهُ وَكَانَ اللهَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمُا كِسُرَةً فَقِيلً لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ بِالنَّمِيمُةِ ثُمَّ وَعَلَى عَنْهُمَا مَالُمْ تَيُنِ فَوْضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمُا كِسُرَةً فَقِيلً لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ اللهُ اللهُ

تر جمہ: حضرت ابن عبال سے دوایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ علیہ کے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے (وہاں) آپ نے دوفخصوں کی آ وازئی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جارہا تھا۔ تو آپ نے فر مایا کہ ان پر عذاب ہورہا ہے اور کسی بہت بڑے کمل کی وجہ ہے ہیں، پھرآپ نے فر مایا بات ہے کہ ایک فخص میں چھل خور کی وجہ ہے ہیں، پھرآپ نے فر مایا بات ہے کہ ایک فخص میں چھل خور کی عادت تھی پھرآپ نے فر مایا بات ہے کہ ایک شاخ منگوا کی اور اس کو تو ڈکر دو کھڑے کے اور ان میں سے ایک ایک کھڑا ہرایک کی قبر پر دکھ دیا کو گوں نے آپ سے بوجھا کہ یارسول اللہ ایہ آپ نے کیوں کیا آپ نے فر مایا: ۔ اس لئے کہ جب تک بیٹ ہنیاں خشک نہ ہوں گیا اس وقت تک امید ہاں پرعذاب کم ہوجائے۔

نیز علماء نے بینجی فیصلہ کیا ہے کہ جس کبیرہ گناہ پر بھی صحیح معنی میں تو بدوان بت حاصل ہوج نے وہ صغیرہ جیب ہے، اور جس صغیرہ پر اصرار و مداومت ہوگی اوراس کی حقیر سمجھا جائے گاوہ کبیرہ جیسا ہوج تا ہے اس گنہ کی مثال آگ کی چنگاری ہے، اگر بجھانے کا سامان نہ کیا جائے تو چھوٹی سے جھوٹی جے جھوٹی چنگاری بھی بڑے سے بڑے مکانات ومحلات تک کوجلا کرف ک سیاہ کر دیتی ہے اورا گر بجھانے کا سرہ ن ہوتو بردی سے بڑوا سے بیٹوی آگ کے شعلوں کو بھی سرد کیا جا سکتا ہے گن ہول کی آگ بجھانے کا سامان اگر چدا تھالی صالحہ بھی جیں ، تگر اس کے سے سب سے بڑوا ف کر بریگیڈ انجن تو بدوانا بت الی اللہ تعالی ہم سب کوا ہے فضل و رحمت سے صغائر و کہا ترمعاصی سے بناہ و ہے، آئین ۔

غرض جس طرح حق تعاسے نقل افک کی بات کوار تکاب کرنے والوں کے نزدیک ہلکا گناہ اورا پنے نزدیک گن و عظیم قرار دیا ای طرح حضورا کرم علی ہے ان دونول ندکور گنا ہول کی حیثیت بتلائی، علامہ بغوی وغیرہ نے یہ جواب دیا کہ ان گنا ہوں ہے احتر از کرنا ہزی بات نتھی ندان سے بیچنے میں کوئی تکلیف ومشقت تھی، پھر بھی ان سے احتر از ندکیا گیا، اس جواب کوعلد مرد محقق ابن دقیق العید اور بہت سے علاء نے پہند کیا ہے۔

ایک جواب بینی ہے کہ فی نفر تووہ گناہ زیادہ بڑے ندیتے گران پر مداوت واصرار ہونے سے بڑے ہوگئے، جیسا کر 'کسان احد هما لالیستر من بوله و کان الا خور یمشی بالنمیمة '' سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان گناہول کو بار بار کرتے تھے وائد اعم (عرقالقدری مداور قالبری ۱-۲۳۱)

# تحفیفِ عذاب کی وجہ

حضورا كرم عليه نے ايك شنى لے كردونكڑے كے اوردونول قبرول پرركھدے سب يو چھا گيا تو فرمايا، مجھے اميد ہے كہ جب تك سيد

حضرت شاه صاحب رحمه اللدكے ارشا دات

 تشبیح نہیں کرتی ، بلکہاس کے اجزاء وعناصرا پی خاص نوعیت کی تبیح کرتے ہیں۔ای طرح جب تک درخت سرسبزر ہتاہے،تو وہ نبا تات کی تبیع کرتا ہے اور جب خشک ہوجا تاہے تو جمادات والی تنبیح کرتا ہے۔

#### عذاب قبركے دوسبب

صدیت الباب بین عذاب قبر کے دوسب بیان ہوئے ، ایک پیشاب سے نہ پچنا ، جس کی صورت بی ہی ہے کہ پیشاب کے لئے اس طرح بیضایا گھڑے ہورکیا کہ چھیفیں بدن یا کپڑوں پر پڑیں ، یا پیشاب کے بعداستجاء چھی طرح نہ کیا اوراس کے قطرے کپڑوں یا بدن کو گئے ، ہرصورت میں اگر نماز سے پہلے بدن اور کپڑوں کو باک کرلیا، تو گونا پاک کپڑے پہنٹا یا بدن کا نجس رکھنا ہی مومن کیلئے پند یدہ نہیں ، عام نماز کی صحت کے لئے تو پاکی شرط اعظم ہے ، ای لئے فقیاء نے لکھا ہے کہ نماز سے پہلے بدن اور کپڑوں کی طہارت کا پور ااطمینان کر لین ضرور ک ہے ، چونکداس زمانے میں پیشاب کے بعد ڈھیلوں کے استعال کا رواح بہت کم ہوگیا ہے ، اور صرف پانی سے استخاء اگر چدورست ہے ، گر بعد کو قطر وضو کے اعد خارج ، استخاء اگر چدورست ہے ، گھر بعد کو قطر وضو کے اعد خارج ، اور صوف کے بعد خارج ، کو التخال اکٹر روجا تا ہے ، اس سے اگر مون کی ٹر اطوث ہوا تو وہ بھد ارتفو ہے ، لیکن اگر وضو کے بعد خارج ، اور کو کہ استعال نہ کریں ، وہ کم از کم اس امر کا التزام ضرور کریں کہ نماز زب کے تھور کا احتال ، بق ندر ہے ، بیصر ف مرور کریں کہ نماز رہے کے در پہلے ضرورت پیشاب و غیرہ سے فارغ ہو جا یا کریں تا کہ وضو و نماز تک قطر کا احتال ، بق ندر ہے ، بیصر ف موجو اور نماز کی صحت کے لئے عرض کیا اہتمام اس لئے زیادہ انسب واحوط ہے ضعوصا اس زمانہ میں کہ مثانہ کی کر وری عام ہوگئی ہے ، اللہ و نیج کی معلوم ہوا کہ کی کہ میشاب سے نہ نیچنے پر قبر کا عذاب کیوں ہوگا ، کہ نماز (جودین سام کا کا داستون ہے دی کورہ بالا تشریح سے میں اس کی کہ پیشاب سے نہ نیچنے پر قبر کا عذاب کیوں ہوگا ، کہ نماز (جودین استون ہے دی کورہ بالا تشریح سے میں استعمال کا کا داست کوں ہوگا ، کہ نماز (جودین استون ہے دی کی دیشاب سے نہ نیچنے پر قبر کا عذاب کیوں ہوگا ، کہ نماز (جودین استعمال نہ کر کی ۔ اسلام کا بڑاستون ہے دی کورہ بالا تشریح سے مصل نہ کر کی ۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: میرے نزدیک عذاب قبر ساری نجاستوں سے نہ بچنے پر ہوگا، اس میں صرف بول کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اوراس کا ذکراس لئے ہوا ہے کہ اس ذمانہ میں لوگ اس کے بارے میں زیادہ لا پروائی کرتے متھے اور دوسری نجاستوں سے بچنے میں اس قدرلا پروانہ تنھے، پھر نجاستوں سے نہنے پرعذاب کا سبب بیمعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دوزسب سے پہلاسوال ومئوا خذہ بندہ سے نماز کا ہوگا، اور قبرو برزخ کا مقام چونکہ آخرت کی پہلی منزل ہے اور وضونماز کا مقدمہ ہے۔ اس لئے مناسب ہواکہ پہلی منزل میں طہارت پرموا خذہ ہو۔

نیزید کہ قبر و برزخ میں واسطہ فرشتوں ہے رہے گا، جونجاستوں سے طبعًا وفطرۃ نتنفر ہوتے ہیں، لہذا وہ ای لحاظ ہے عدم طہارت پر مواخذہ عذاب کے لئے مامور ہوں گے، اور جس طرح پیثاب وغیرہ میں ظاہری وحی نجاست ہے، ای طرح نمیمہ میں باطنی و معنوی نجاست ہے کہ وہ مردہ بھائی کے گوشت کی طرح نجس وحرام قرار دی گئی ہے لہذا ان دونوں پرعذاب قبر مقرر کیا گیا۔ حدیثی فاکدہ: حافظ رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابن حبان نے حدیث ابی ہریرہ کی بالفاظ ذیل تھیے کی ہے:

و کسان الآ خسزیؤ ذی الناس بلسانه و یمشی بینهم بالنمیمة (دوسراتخص لوگول کواپنی زبان سے ایذا کی بچاتا تھا،اوران کے درمیان چخلخوریال کرتاتھا)

لطیفہ: حافظ نے مذکور عنوان کے تحت لکھا: بعض حضرات نے حدیث الباب کی مذکورہ دونوں خصلتوں کے درمیان مناسبت جمع لکھی ہے کہ برزخ مقدمہ آخرت ہےاور قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق القدمیں سے نماز کا فیصلہ کیا جائے گا اور حقوق العباد میں سے قبل وخون کے فیصلے سب سے پہلے ہوں سے مظاہر ہے کہ مقاح الصلوق حدث وخبث سے طہارت ہے،اور قل وخون کے معاملات کا بڑا سرچشم غیبت اورا کیکی بات دوسرے تک بطورفساد دفتنا نکیزی کے پہنچانا ہے۔اس سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہوکر قبل دخوں ریزی تک نوبت پنٹی جاتی ہے۔ (خ الباری۳۱۳۔۱۰) نمیمہ کمیا ہے؟: محتق بینی نے امام نو وی کے حوالہ ہے لکھا کہ 'نمیمہ'' لوگوں کی باتیں دوسروں تک ضرر رسانی کے ارادہ ہے پہنچانا ہے اور وہ بدترین برائیوں میں ہے ہے۔ (عمر ۱۸۷۲)

حافظ ابن مجرر حمداللہ نے کتاب الاوب'' باب ما یکرہ کن اُنمیمة '' میں لکھا'' حدیث الباب' لا یدخل الجنة قات' میں قات بمعنی نمام ہے، چنانچہ حدیث مسلم میں بجائے قات کے نمام ہی مروی بھی ہے۔

بعض کی رائے ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے، تمام تو وہ ہے جو براہِ راست واقعہ پرمطلع ہے، اور پھراس کو دوسروں تک پہنچائے قات وہ ہے جو دوسروں سے بالواسط من کرنقل کرے، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا:۔اصل میں تو نمیر کسی کی بات اس مخف کو پہنچا ناہے، جس کے بارے میں وہ بات کہی گئی ہے۔ ایک کو پہنچا ناہے، جس کے بارے میں وہ بات کہی گئی ہے۔ بلکہ اب ضابطہ بیہ کہی بات کا افشاء کر دینا جس کا افشاء نالپند ہو، خواہ جس سے نقل کی گئی، اور خواہ وہ بات تول ہو یا تعلیٰ، اور خواہ وہ بات عیب بھی ہو یا نہ ہو، جتی کہ اگرا کی شخص کو دیکھا وہ اپنامال پوشیدہ رکھ دہا ہے اور اس کی بات کھول دی تو یہ بھی نمیرہ ہے۔

#### غيبت ونميمه كافرق

حافظ رحمہ اللہ نے لکھا:۔اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے یانہیں؟ راجج بیہ ہے ان میں تغایر ہے اور ان دونوں میں موم وخصوص وجنی کی صورت ہے، کیونکہ نمیمہ تو بطور فساد کے ایک فخص کا حال نقل کر کے بغیراس کی مرضی (اس کے علم میں ہو یا نہ ہو) دوسرے خفس کو پہنچا تا ہے غیبت میں ارادہ فساد کی شرط نہیں ہے، البتہ اس میں بیر ضروری ہے کہ دہ اس فخص کی غیر موجودگی میں ہو،جس کے بارے میں دہ باتی امور میں اشتراک ہے۔ یہ (فخ الباری ۱۰۷۳۳)

### عذاب قبر كي محقيق اوربيانِ مذاهب

محقق ینی رحمہ اللہ نے عنوان استنباط احکام "کے تحت متعدد گراں قد رافا دات تکھے، ان جی بیعض یہ ہیں:۔(۱) عذاب قبرت ہے، جس پرایمان ضروری اور تسلیم واجب ہے، بی مسلک اہلی سنت والجماعت کا ہے، محتر لدکواس کے فلاف کہا جاتا ہے، لیکن رئیس المعتر لہ قاضی عبد البجبار نے اپنی تالیف کتاب الطبقات جی ذکر کیا ہے کہ ''لوگ کہتے ہیں تبہار سے ذہب جی عذاب قبر کا انکار ہے، حالا تکہ اس لے اجماع است ہے، ہما داجو اس جس سے کہ اس سے تھے، اس لئے اجماع است ہے، ہما داجو اس مسلم سے معتز لہ مشر میں ، حالا تکہ ایس المحتر لہ جس دو خیاں کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ احادیث و اخبار کے مطابق ایسا ہو سکے گا، دوسر سے کہتے ہیں کہ ایسا تعلق ویشن ہے، اور ہمار سے اکثر شیوخ اس کا لیقین رکھتے ہیں، البت وہ ان جا ہلوں کی اخبار کے مطابق ایسا ہو سکے گا، دوسر سے کہتے ہیں کہ ایسا تعلق ویقی ہے، اور ہمار سے اکثر شیوخ اس کا لیقین رکھتے ہیں، البت وہ ان جا ہلوں کی بات کا انکار کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قبروں میں عذاب بحالت موت ہوگا اور دلیل عقل بھی اس کا انکار کرتی ہا ایسا ہی ابوعبد التہ المرز بانی نے بھی اٹی تالیف '' کتاب المطبقات'' ہیں اکھا ہے۔

علامه قرطبی کاارشاد

آپ نے فرمایا:۔ ملاحدہ وفلاسفہ نے عذاب قبر کا اٹکارکیا ہے، حالانکداس پرایمان واجب وفازم ہے جس طرح کہ مخیر صاوق رسول ملے عالبًا اس کا اشارہ ایک جماعت کمامید کی طرف ہے، جن کے نزویک عذاب قبر جائز ہے، اور وہ عذاب مردوں پرایس عالت میں ہوگا کہ دوح جم میں نہ آئے کی ، تاہم مردوں کوعذاب والم کا احساس ہوسکے گا۔ اکرم نے خبردی ہے، لین حق تعالے بندہ کو ( قبرو برزخ میں ) زندہ کریں گے، اوراس کو حیات وعقل واپس دیں گے، بی احادیث واخبار سے الابت ہے، اور بی مسلک اہلی سنت والجماعت کا ہے، یہ بھی ٹابت ہے کہ برزخ میں چھوٹے بچوں کو عقل کا لی عطا کر دی جائے گی تا کہ وہ ایخ مرتبہ وسعادت کو پیچان سیس، یہ بھی وارو ہے کہ قبرچھوٹے بیچ کو بھی دہائے گی، جیسے بڑے کو جیسی آور دباتی ہے۔ بخی، جبائی وغیرہ بھی عذاب قبر کے قائل ہیں، مگر وہ اس کو صرف کا فرول اور فاسقوں کے لئے بائے ہیں، مونین کے واسطے نہیں، اور بعض معز لد کا خیال ہے کہ مرووں کو قبور میں عذاب تو ہوگا، مگر اس کا احساس ان کو نہ ہوگا، جب قبرول سے اٹھیں گے تو ان تکالیف کو محسوس کریں گے، جس طرح نشہ والے یا ہے، ہوش کو مارا جائے تو اس وفت اس کو تعلق معز لہ، ضرار بن عمرو، بھی معز لہ، ضرار بن عمرو، بھی منظر لہ، خوار بن عروف ہیں، عبر مرایک بعض معز لہ، خوار کا والی انکار کر دیا ہے، علام قبلی سنے والی آراء باطل محسل ہیں، والی میں موجہ بھی منکر ہیں، پھراہلی سنت والجہا عت کے زویک جسم کے کل یا بعض حصہ کو عذاب دوسرے کے ماتھ ہوگا، البذا محمد کے کل یا بعض حصہ کو عذاب دوسے کے خواب کے وقت روح کا جسم کو نا ضروری نہیں ہے۔

(۲) حدیث الباب سے ابوال کی نجاست مطلقا ٹابت ہوتی ہے، کم ہویازیادہ، اورعام نقہا ہجی ای طرف کے ہیں، گرامام اعظم اور صاحبین قد دورہ کم کیرکو فوقر اردیتے ہیں، کو نکہ تخرجین کی طہارت میں شریعت نے ڈھیلوں سے استخاء کا فی قرار دیا ہے، جبکہ ان سے بوری مطائی حاصل نہیں ہو سکتی ہجھ نہ ہجھ تکوٹ دیا گا، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے آئی مقدار کو دفع مشقت کے لئے معاف کر دیا اس پر قیاس مفائی حاصل نہیں ہو تھا۔ کے معاف کر دیا اس پر قیاس کر کے انکہ حنفیہ نے بقدر درہ م کبیر ہر نجاست غلیظہ کو معافی کے درجہ میں کر دیا ہے۔ اور اس مقدار کا دھوتا بجائے فرض و واجب کے مستحب کہا ہے، حضرت سفیان توری نے کہا کہ ذیانہ سلف میں لوگ قلیل مقدار بول میں رخصت و سہولت دیتے تھے، اصحاب امام مالک رحمہ اللہ بھی مقدار میں کومعاف قرار دیتے ہیں، گراس کی قیمین میں فران کے بہاں بھی ایک قول قدر درہ ہم کبیر کا ہے۔ (مرۃ القاری ۵ میں۔)

منداحد مل رئيس المحديثين حضرت عبدالله بن مبارك كى روايت مسعر كواسط ب حضرت حماد بن سلمد س خدكور ب كرفر مايا: ـ "البول عند نا بعنزلة الدم مالم يكن قدر الدرهم، فلاباس به. (الفقار بالسن)

(پییثاب ہمارےنز دیک خون کی طرح ہے، جب تک وہ بہ قد رِ درہم نہ ہو،اس کا پچھ حرج نہیں )ای صفحہ پرخشی نے لکھا کہ بول کی نجاست بمنز لہ دم ہونااور بفذ رِ درہم معاف ہونا بیخ حماد بن سلمہ کا ند ہب ہےاور یہی ند ہب امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے۔

نجاست كى اقسام

اوپر جوبقد پر درہم یا کفِ دست نجاست کو مانع صلوٰ ہ نہیں کیا گیا، اس کا تعلق اس نجاست ہے جوبدن کپڑے یا جائے نماز پر ہو، اور
اس کے کیل کو عفوکا ورجہ دیا گیاہے، کہ باوجود اس کے بھی نماز کی صحت استحسانا ہوجائے گی، باتی جونجاست پانی ہیں گرجائے، وہ ہم صورت اس کے نیل کو عفوکا ورجہ دیا گیاہے، کہ باوجود اور حنفیہ کے بہال جو بکری، اونٹ کی ایک دومینٹنی کو میں میں گرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا وہ اول تو بعض مشاکخ حنفیہ کے نزد کی صحراء و میدانوں کے کئویں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہوتے ، اور ان کے پاس بکری اونٹ ہیٹھتے ہوئی حنوب کا دومیہ کی ایک کرنا و شوارتھا، دوسرے اس لئے ہیں، ہوا ہے اور کرنا و شوارتھا، دوسرے اس لئے ہیں، ہوا ہے اور کرنا و شوارتھا، دوسرے اس لئے بھی کہ میں گئی تخت ہوتی ہے، پھر بھی زیاوہ مقدار کونظرانداز نہیں کیا گیا۔

پھرنجاست کودوشم برلحاظ خفت وغلظ کے بھی ہیں،اور ہرایک کاقلیل معاف ہے نجاستِ غلیظ کی کثرت ریٹھبری کہ وہ مقدار درہم سے زیادہ ہو،اور بیرتقدیر وتحد پدموضعِ استنج ء سے ہوئی،جس کی طرف ہم اشارہ کر بچکے ہیں اور حضرت ابراہیم تخفی نے فر مایا:۔تقدیر درہم بطور کنا ہے ہے موضع خروج حدث سے چونکہ مقاعد کا ذکر مجلسی آ واب کے خلاف تھا،اس لئے تحسین عنوان کے لئے ''ورہم سے کنایہ کیا گیا۔ حنفیہ کے یہاں اگر چہ ظاہر روایت میں صراحت تحدید نہ کور کی نہیں ہے،لیکن ام محمد رحمہ اللہ نے کتاب النواور میں لکھا:۔''ورہم کبیر مثل عرض کف ہے''اور کتاب الصلوٰ قامیں لکھا:۔ ورہم کبیر بفلا رحقال ہے، جس کا وزن ہیں قیراط ہے۔ پھر علامہ محقق فقیہ ہندوائی نے روایت مساحت کونجاست سما کلہ (بول وغیرہ) پرمحمول کیا۔اور روایت وزن کونجاستِ جامدہ پر۔اور یبی مختار حنفی ہو گیا۔

حافظ ابن حزم کے اعتراضات

بحثِ ندکورکوہ منے اس لئے تفصیل ودلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ حافظ ابنِ حزم نے باوجوداس کے کہ ابوال وازبال کے مسئلہ میں وواما م اعظم وابو یوسف رحمہ اللہ کے ہم سلک ہیں، لیعنی دونوں کو نجس قرار دیتے ہیں، خواہ وہ ماکوں اللحم جانو روں کے ہوں یا غیر ماکوں اللحم کے ۔ مگر پھر ہمی انہوں نے حسب عادت چند شقیں اختلاف کی نکال کرنہا یہ سخت اور غیر موزوں الفاظ ہیں امام اعظم پر نقد کیا ہے اور لکھا کہ امام صاحب نے جو نجاست کی تقسیم غلیظہ وخفیفہ کی اختیار کی ہے ، اور قد رورہم کی تحدید کی ہے ، اس کا کوئی تعلق سنت سے نہیں ہے ، نہ سنتِ صحیحہ ساحب نہ ہوں ہے ، اور قد رورہم کی تحدید کی ہے ، اس کا کوئی تعلق سنت سے نہیں ہے ، نہ سنتِ صحیحہ سے نہ تھر آن سے ثابت ہے نہ قیاس ہے ، نہ دلیلِ اجماع ہے اس پر استدلال ہوسکتا ہے ، نہ کی کے قول سے نہ رائے سد بدسے ، بلکہ ہم یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ ام ابو حقیفہ نے پہلے اس تقسیم وٹر تیب کا کوئی بھی قائل نہیں ہوالہذا اس قول کوئینی طور سے نظر رائے سد بدسے ، بلکہ ہم یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ ام ابو حقیفہ نے پہلے اس تقسیم وٹر تیب کا کوئی بھی قائل نہیں ہوالہذا اس قول کوئینی طور سے نظر انداز کردینا جا ہے (محلی 119 میں 1

اوپرہم ذکر کر بچے ہیں کہ امام صاحب سے پہلے جلیل انقدرتا بعی اور شخ الحد ثین حضرت ہماد بن سلمہ ، نیز حیر فی الحدیث شخ اصحاب الصاح حضرت ابراہیم نخی ایسے اکابرامت نے بھی قدرورہم کی تحدید کی ہے اور امام صاحب کا تویہ بڑا کمال ہے کہ انہوں نے تحدید وقعین سے نکچے کی بھی سعی فرمائی ہے کیونکدا حادیث واخبار سے اس تحدید کی صراحت نہتی ، لیکن جوتحد یداصول شریعت کی روشن میں امام صاحب ، آپ کے اصحاب اور دوسرے محدیثین نے مجمی ، اس کے قرآن وسنت وغیرہ سے بے تعلق ہونے کا دعوی کیسے تھے ہوسکتا ہے ، ہاں حافظ ابن حزم کی تکوار جسی تیز زبان جس تھے بات کو بھی جا ہے کا شرح اسٹ و خیرہ سے بادر بات ہے۔

#### ظاہریت کے کرشے

حقیقت بیب کہ حافظ این حزم بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں اور ای لئے ان کی کتاب ''اکھئی ''نہایت بیش قیمت قابل قدروعظمت حدیثی ذخیرہ ہے، مگر جہال وہ اپنی ظاہریت پرآ جاتے ہیں اور حدیث کے مغہوم کوفقہ وعقل کی روشن سے بٹا کراپنے خاص ذہن و قکر کے ذریعہ بچھتے ہیں، وہاں وہ پہاڑ جیسی غلطیاں کرتے ہیں، بہن نجاست کی تقسیم ور تیب مرا تب پر جووہ اسٹے بو کھلا مجے ہیں، اور در ازلی نی پراتر آ کے ہیں، اس کی اصل وجہ اس وقب نظر کی بڑی کی ہے جس سے انمیہ مجتبدین خصوصاً امام الائکہ الوطنیفہ طمتاز وسر فراز ہوئے ہیں، باظرین انوار الباری کو یادہ وگا کہ حدیث 'الا یبولن احد کم فی الماء المدائم المدائم الدی لایجوی ٹم یعتسل منه. (بناری، سلم، ایوراؤرہ ترزی ند فردین، ا

غرض بات تو نہایت سیدهی دصاف تنمی که جب بول کا تھم بتلادیا گیا تو جونجا سیس اورغلاطتیں بول ہے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہیں ،ان کا تھم کوخود ہی علم عقل اورفقہ فی الدین کی روشنی ہے حاصل ہو گیا بھر جولوگ رجال داشیاء کے فرق مراتب کونہ بچھ کیس اوران کی تقسیم وتر تیب کوخلاف عقل فقل کہیں ،ان ہے بجڑ بحثی کے اور کسی چیز کی توقع کی جائے!

#### مسئله زبر بحث میں محلی کی حدیثی بحث

اس بزور وجور کرجس کا ذکرجم نے اوپرکیا، حافظ این حزم نے ابوال دازبال ماکول اللحم کی طبارت وعدم طبارت پرجتنی حدیثی نقط نظر سے بحث کی ہے، وہ نہایت اہم اور قابل قدر ہے، ایک جگہ بہت کی احادیث پر کلام کرنے کے بعد لکھا:۔ ان سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم آلی نے نے لوگوں کو ہرتم کے بول سے اجتناب کا تطعی دسمی عظم فرمایا ہے، اور اس پرتسابل برستے پرعذاب کی وعید سنائی ہے، اور بیاباعوی کلمہ ہے، جس میں کسی خاص بول کی تخصیص کر دینا جا کرنہیں ہوسکتا، جو خص شخصیص کرے گا وہ خدا اور رسول خدا پر ایک بات کا دعویدار ہوگا جس کا اس کو سی عاص بول کی تخصیص کر دینا جا کرنہیں ہوسکتا، جو خص شخصیص کرے گا وہ خدا اور رسول خدا پر ایک بات کا دعویدار ہوگا جس کا اس کو سی عاصل نہیں، اور بیدوی بطریق باطل ہوگا نہ کسی خور ثابت جلی ہے (اور اس کے خلاف) ہم نے ویکھا کہ حضور تھا گئے نے سارے بی بول و برازکی دونوں قسموں کو ' اختریٰ ن سے تبیر فرمایا ہے، اور خبیث چیزیں حرام ہوتی ہیں، قال تعالے:۔ "بعدل لھم المطیسات

و بحوم عليهم المعبانث" بتيجدية لكاكه برخبيث وانمبث ترام ب-تشخير مجتث و

پھر حافظ ابن حزم نے لکھا:۔اگر کہا جائے کہ حضورہ کا لیا نے نو صرف آ دمیوں کے بول و براز سے تعرض کیا ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں ، تو ہم کہیں سے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ضرور لوگوں کو کیا ہے ، لیکن اجتناب کا تھم توجنس بول سے کیا ہے جس کے تحت بول کے تمام افراد آھے ،اگر کہو کے کہ صرف آ دمیوں کے بول و براز مراد جیں تو دوسرا یہ بھی کہ سکتا ہے کہ ہرآ دمی کو صرف اپنے بول و براز سے تمام اوجن عام لی جائے۔ اجتناب کا تھم و یا گیا ہے دوسروں کے بول و براز سے محتم تعرف نہیں ہے لہذا سے کہ بول و براز سے مراد جن عام لی جائے۔

اس کے بعد علامہ موصوف نے من البول اور من بول ہی روایتوں پر محققاند کلام کیا ہے، اوراس سلسلہ ہیں جن اصحاب حدیث نے من بول ہی کی روایت سے فاکدہ اٹھانا چاہا ہے، ان کی غلطی واضح کی ہے، ان کو کھا غلطی پر بتایا اور ان کے مقلدین کوان ہے بھی برتر حال شی بتلا یا، اور یہ بھی ثابت کیا کہ من بول ہی روایت اوپر سے روایت کرنے والوں کے خلاف ہے، جنہوں نے من البول کی روایت کی ہے، اوراگر چصحت کا ورجہ دونوں روایت کو حاصل ہے مگر من البول کی روایت میں زیادتی ہے ( لیمن معنوی لحاظ سے کہ اس سے مراد ہر بول ہے ) اوراگر چصحت کا ورجہ دونوں روایت کو حاصل ہے مگر من البول کی روایت ہی زیادتی ہوئی اور کول نے عام کو خاص بتانے کی میں کوئی، وہ بسود اور عدل کی زیادتی والب کا مربول و براز سے اجتناب واجب و ضروری ہواضح ہو کہ اس موقع پرجیسی حدیثی بحث ابن جزم نے ہوئی، اور کی یات جن وصواب مخمری کہ ہر بول و براز سے اجتناب واجب و ضروری ہواضح ہو کہ اس موقع پرجیسی حدیثی بحث ابن جزم نے کی ہے، حافظ ابن جمریا عنی نے بھی ٹیمن کی ، حالانکہ ان دنوں کو مسلک شافتی دخفی کی تائید شی زیادہ توجہ کرنی تھی۔

# ائمئه اعلام کے نز دیک سارے ابوال بجس ہیں

اس کے بعد حافظ ابن حزم نے لکھا کہ سلف اورائم کہ اعلام بیں ہے جن حضرات نے سارے ابوال کی نجاست کا فیصلہ کیا ہے ،ان بیس سے چند حضرات کے ارشادات بھی نقل کئے جاتے ہیں:۔

(۱) ابوجلز بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابن عرفے ہیں کہ ہیں نے جہاں وہ لگ اوغی کے پیشا ب کے بارے ہیں سوال کیا تو فرمایا:۔ جہاں وہ لگ جات اس کودھود یا کرو(۲) امام احمد بن ضبل نے بواسطہ محتر وغیرہ حضرت جابر بن زیدنقل کیا کہ پیشاب سب کے سب بنس ہیں (۳) حماد بن سلمہ دحمہ اللہ بواسطہ بیش بن عبید حضرت حسن سے داوی ہیں کہ سارے پیشاب دھوئے جا کیں (۴) فقا دہ حضرت سعید بن المسیب سے دوایت کرتے ہیں کہ تمام پیشا بول کی طہارت کیلئے رش رش سے ہوگا اور صب صب سے ، بینی معمولی چسینیں آ جا کمن تو معمولی طور سے دھویا جائے۔ اور زیادہ مقدار ہی جھی ہیں آ جا کیں تو زیادہ پائی ہے دھویا جائے۔ (۵) معمر نے امام زہری سے تقل کیا کہ چروائوں کے جواوئوں کے پیشاب لگ جا کیں ان کودھویا جائے (۲) سفیان بن عید نے ابومو کی اسرائیل نے تقل کیا کہ ہی محمد بن سرین کے ساتھ تھا ، ان پر چکاوڑ کا پیشاب گرا تو اس کودھویا اور فرمایا:۔ ہی پہلے دھونے کی ضرورت نہ بھتا تھا ، تا آ نکہ جھی کو یہ بات سات اسحاب رسول سے پیشی۔ (۵) امام و پیشاب گرا تو اس کودھویا اور فرمایا:۔ اس کودھویا کودھویا کودھویا کودھویا کودھویا کودھویا کودھویا کہ بیشاب کرتے ہیں کہ ہیں کہ جس نے حضرت ہے دہن ابی سلیمان سے بحری کے پیشاب کے متعلق سوال کیا تو فرمایا:۔ اس کودھویا کودھویا کرد۔ (۸) ان بی حصرت شعبہ سے دادی کی پیشاب کے متعلق سوال کیا تو فرمایا:۔ اس کودھویا کودھویا کہ دیات سات است اس کرتے ہیں کہ بیشاب کے متعلق سوال کیا تو فرمایا:۔ اس کودھویا کرد۔

کے یہاں حافظائن حزم نے جس معقولیت سے مطلق بول مراد لیا ہے۔ صدیث لاید لمون احمد سے بھی اس سے چوک مجھے تھے،اور یہاں جس طرح بول کے ساتھ براز کو بھی لیا ہے وہاں اس کو بھی نظرانداز کردیا تھا، در حقیقت ایسے ہی مسائل بیں مجتبد کا فرق واقبیاز واضح ہوتا ہے، مجتبد سیدھی درمیانی کی سؤک اور شاہراہ پر چلتے ہیں اور دومرے معزات بھی بھی او ہرادھر کے بچے راستوں پر بھی چل پڑتے ہیں۔ (در نیا بدعقل پڑتے بیج خام)۔

#### حافظابن حزم كاظاهر بيه يصاختلاف

#### حافظا بن حجرا درمسئلة الباب ميس بيانٍ مُداهِب

آپ نے لکھا:۔امام مالک،امام احمد،اور طا کفدسلف کے نز دیک بول ماکول اُنہم طاہر ہے اوران کی موافقت شافعہ میں ہے بھی این خزیمہ ابن المنذ ر،این حبان،اصطحری اور رویانی نے کی ہے امام شافعی اور جمہورتمام ابوال وارواٹ کی نبی ست کے قائل ہیں،خواہ وہ ماکول اللحم جانوروں کے ہوں یاغیر ماکول اللحم کے۔ (فتح ۱۰۲۵)

حافظ این ججرر حمد الله نے حنفید کاند بہب صراحت سے ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی حکم نجاست میں امام شافعی رحمد الله اور جمہور کے ساتھ ہیں۔

# محقق عيني كےارشادات

فر مایا: امام ما لک، امام احمد معنی بختی ، زہری وغیرہ اور شافعیہ میں سے اصطحری ورویانی حنفیہ میں سے امام محمد بن الحسن ، ابوال ما کول اللم کوطا ہر کہتے ہیں ،

امام آبو حنفیہ امام شافعی ، امام ابو بوسف ، ابوثوراور دوسرے بہت ہے اکا برامت تمام ابوال کونجس مانتے ہیں اور ان کی طرف حدیث عربیان کا بیرجواب ہے کہ وہ ابا حت ضرورت کے سبب تھی جس طرح مردوں کے لئے حرب کے وفت خارش وسخت سردی کے سبب اگر دوسرا کیڑ اندتوریشی کیڑ ایہننامباح ہے جو بغیران ضرورتول کے قطعی حرام ہے ، دوسرا بیرجواب ہے کہ نبی اکرم علی کے وہ طریق وحی ان لوگوں کوشفا کا علم ابوالی ابل سے ہوگیا تھا ، اور حرام چیزول سے بھی شفا حاصل کرنا جائز ہے جبکہ ان سے حصول شفا کا یقین ہو، جس طرح سخت بھوک سے

اله مانظاین جزم نے امام احم کا فد مب و کرنیس کیا، اس لئے ہم کتاب الفقد عارات مالکید و حنابلہ کے فدام بنقل کرتے ہیں:۔

مالکیہ: تمام ماکول اللحم حیوانات (باز هم و فیرو) کے ابوال واز بال پاک ہیں بشرطیکہ وہ نجاست کھانے کے عادی نہوں ،اگروہ یقینا یاظنا اس کے عادی ہوتو نا یاک ہیں،اور جب شک ہوتو اس کے فطری میلان کودیکھیں مے ،مثلا مرفی کے فسلہ کونجس اور کبوتر کے فسلہ کو یاک مجھیں گے۔

حنا بلہ: سب ماکول اللم جانوروں کے ضلات یاک ہیں واگر چہ و نجاست کھاتے ہوں، جب تک اکی غذا کا اکثر حصہ نجاست نہ ہو۔ایہا ہوگا تو نصرف فضلہ ملکہ مجی نجس ہوگا ،البتہ اگر ایسے جانورکو تمن دن تک نجاست کھانے ہے روک دیں تو تمن دن کے بعد ان کا فضلہ مجی طاہر ہوگا اور کوشت ہمی

مجبور ہوکر مردار کھانا جائز ہے، یا جیسے بخت بیاس کے دفت لقمہ گلے بیں اٹک جائے تو اس کو گلے بیں اتار نے کے لئے پانی وغیرہ نہ ہونے کی صورت میں شراب کا استعمال بقد رضر درت مہار ہے، علامہ ابنِ حزم نے کہا کہ بیام ریقیناً صحت کو بھنے گیا ہے کہ حضور علی ہے ان لوگوں کو شرب بول کا تھم بطوراستعمال دوا کیا تھا۔ چنانچیاس ہے ان کو صحت بھی ہوگئ تھی۔

علامہ شمس الائکہ دحمد اللہ نے بیجواب دیا کہ حدیث انس جس کو قادہ نے دوایت کیا ہے، اس بیس صرف بیہ کے حضور علیقہ نے ان
لوگوں کوالبانِ اٹل پینے کی ہدایت کی تھی، اس بیس ابوال کا ذکر نہیں ہے، البتہ دوایت جمید الطّویل بیس اس کا ذکر ہے اور جبکہ حدیث بیس مرف
حکایت حال ہے ( بینی حضور کا قول فہ کور نہیں ہے ) تو اس کے جست ہونے نہ ہونے بیس تر دو ہو گیالہذا اس ہے استدلال درست نہیں، حافظ
عینی دحمہ اللہ نے آخر بیس لکھا کہ اس بارے بیس حدیث استدنے ہو است البول فان عامة عذاب القبو منه " ہے تمسک واستدلال
زیادہ اولی ہے کیونکہ اس بیس تمام ابوال ہے اجتناب کا عام تھم موجود ہے اور نہ بینے پرعذاب کی وعید بھی ہے، اس حدیث کے داوی ابو ہر رہو
ہیں اور محدث ابن خزیمہ و فیرہ نے اس کی دوایت مرفوعا کر کے تھے بھی کی ہے۔

(عرۃ القاری ۱۹۰۹)

امام بخاري كامقصد

آپ نے یہ باب بول سے اجتناب کی تا کید کے لئے ذکر کیا ہے،اس کے بعد دوسرے باب میں عسل بول کو ضروری قرار دیں ہے،اور چو نکہاں میں روایت من بولہ کی لائیں ہے جس کا تعلق بظاہر صرف بول تاس ہے ہواس لئے تیسرے باب بلاتر جمہ میں روایت من البول کی لاکر بیظا ہر کریں کے کہ دوسر سے ابوال بھی مرادشار ع ہوسکتے ہیں، یہی رائے حضرت اقدس گنگوہی رحمہ انڈی ہے (ملاحظہ بولامع الدراری ۹۲۔۱) البذا امام بخارى رحمه الله كقول ولم يذكر سوى بول الناس " سے ياباب ابواب الابل والدواب من هديب عربين لانے سے يہ بحمنا كه امام بخارى نے طہارت ابوال ماکول اللحم کوا ختیار کیا ہے،قطعی نہیں،جبیرا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہنے باب ابواب الابل کے تحت لکھا ہے کہ امام بخاری نے صراحت کے ساتھ کی ایک تھم کا فیصلنہیں کیا اور ان کی عاوت بھی مختلف فید مسائل میں یہی ہے، اگر چد بظاہر حدیث عربین لانے اور حدیث صاحب القبر مين ولم يذكر صوى بول الناس" لكين بياشاره ضرور ملتاب كانبول في طب رت كوراج سمجما بوكا - (خ البارى ١٠٣٣) اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ابن بطال کا بیجمنا کہ امام بھاری رحمہ اللہ نے اہل ظاہر کی موافقت کی ہے، اور بھی زیادہ مستبعد ہے کیونکہ اہلِ ظاہرتو سواء بولِ ٹاس کے تمام ہی حیوانات ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم کے ابوال کو طاہر مانتے ہیں ، اس بات کو ندامام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا، ندتر جے دی، چنانچہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی درس بخاری شریف بیں یہی فرمایا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف پیست سیجی تبین کدانہوں نے نجاسات کے باب میں داؤ دظاہری کا غدہب اختیار کیا ہے، کیونکہ ظاہریہ کے بعض جز ئیات اختیار کرنے ے تمام جزئیات کا اختیار لازم نہیں آتا، شارحین کا پیطریقہ خلاف احتیاط ہے کہ امام بخاری اگر کسی کی موافقت بعض جزئیات میں کرتے ہیں تووه علم لگادیتے میں کدانہوں نے فلال کا فدہب اختیار کیا ہے، حالانکدا ام بخاری خود مجتبد فی الفقہ تھے، جینے جزیکات کی مجتمد کے مسائل میں ہے جا ہے اختیار کر لیتے تھے،اور جتنے جا ہے جھوڑ ویتے تھے، پھریے کہ ظاہر رہے کی طرف جونست کی گئی ہے کہ وہ بجز انسان کتے ،خزیر کے سارے حیوانات کے فضلات کوطاہر مانتے ہیں یہ بھی تحقیقی بات نہیں ہے کیونکہ ظاہر یہ میں ابن حزم بھی ہیں، جو ماکول اللحم جانوروں کے از بال كرنجس كتية بين، چنانچانهول نے حديث "صلوافي موابض الغنم" كومنسوخ كها، اورتطيب مساجد كاتكم جس حديث ميں ب،اس کونایخ قرار دیا۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس موقع پر میجی فر مایا کہ بیں امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف ند ہب ظاہر ریکی نسبت اس کے بھی ناپند کرتا ہوں کہ میں ان کی شان اس ہے اعلی وار فع سمجھتا ہوں۔اس ریمارک کی قدرو قیمت اہلِ علم و محقیق سمجھ سکتے ہیں۔

چوتھ باب میں امام بخاری نے یہ بتلایا کہ بول ناس کی اتنی نجاست اور اس سے اجتناب ضروری ہونے کے باوجود اخلاق نبوی کی نہا ہت برتری اس سے نمایاں ہے کہ بدوی کومسجد ایس مقدس جگہ میں بھی پیٹا ب کرنے دیا اور اس کوکوئی سرزنش ندکی ، اس کے ساتھ مسجد یا زمین یاک کرنے کا طریق سنت بھی سکھا دیا گیا۔

پانچویں باب میں مزیدا ہتمام مجد کے پاک کرنے کا اور اس میں صرف پانی بہادینے کی کفایت بتلائی، چھٹے باب " یہے دیق المصاء عملی البول" میں نجاسب بول کومو کد کیا اور یہ بھی بتلایا کہ بول کا دھونام جد سے بطور نظافت نہیں ہے بلکہ بغرض طہارت ضروری ہے اس لئے جہاں بھی بول کا اثر ہواس پر پانی بہا کر پاک کیا جائے ، ساتویں باب میں بتلایا کہ بول صبیان بھی بزوں کی طرح نجس و ناپاک ہے۔ (۸) پیشاب کے ذکر کی مناسبت سے بتلایا کہ کوادب تو بھی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے ، لیکن کسی ضرورت و مجوری کے وقت کھڑے ہو کر بھی درست ہے، بشرطیکہ سابقدا حکام احتیاط واجتناب کے طوظ رہیں۔

نویں باب میں بیہ ہتلایا کہ می مجبوری پابیاری وغیرہ کے دفت اگرلوگوں کے قریب پیشاب کرناپڑ نے وجاب وتستر کی رعابت ضروری ہے۔ دسویں باب میں بیاد ب شروی ہتلایا ہے کہ اگر کسی گندی جگہ کوڑی وغیرہ پر پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو وہاں ایسی احتیاط سے کرے کہ بدن یا کپڑوں پر پیشاب یامقامی گندگی کا اثر ند آئے۔

میار هویں باب میں شل الدم (خون کودهونا) ذکر کیا ، جوسب بی کے نز دیک نجس اور ضروری الفسل ہے ، پھر بارهویں باب میں شل المنی (منی کودهونا ذکر کیا ، اور ہتلا یا کہ وہ بھی بول ودم کی طرح نجس ہے اس لئے اس کو بھی دھونا ضروری اور طہارت کا لازی جزوہے (اس مسئلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حنفیہ کی موافقت کی ہے )۔

تیر حویں باب میں میہ بتلایا کہ انچھی طرح دھونے کے بعد اگر منی ،خون ، دغیرہ کا دھبہ بدن یا کپڑے پر رہ جائے تو وہ معاف ہے اس کے از الدکی تدبیر ضروری نہیں۔

چودھویں باب میں ابوال ابل و دواب و غنم کامتقل ذکر کیا ہے اور مرابض سے اشارہ ازبال کی طرف بھی کیا، گرچونکہ حدیث سے مرف اونٹ وبکری کے بارے میں صراحت ملتی تھی ،اس لئے ان کا ذکر صراحت سے کیا ،اور ازبال کا ذکر بھی حدیث میں نہ تھا،اس لئے اس کی مراحت سے نیچ مجئے۔

ا ہم فاکدہ: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری نے یہاں کھل کرا در صراحت سے یہیں بتلایا کہ بیا ابوال پاک ہیں یا تا پاک اس لئے کہ جب ان کے نز دیک احادیث طرفین کی ہوتی ہیں تو فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتے ہیں اور بجز خاص مواقع وضرورت کے ایک جانب کا دوٹوک فیصلہ نہیں بتلاتے۔

اس کے بعد پندر حویں باب میں نجاستوں کے دوسرے احکام بتلائے ، جن سے اکثر و بیشتر واسطہ پڑتا ہے ، اور سولھویں باب میں پھر پیشاب کا تھم بتلائیں گے کہ تھمرے ہوئے یانی میں وہ ل جائے تو کیا کیا جائے۔

ای طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے باب زیر بحث ( من المکیا ئو ان لایستنو من بوله) سے شروع کرکے ہاب البول فی المماء
المدالم " تک پیشاب کے بارے بیں مختف احکام کا اور ضمناً دوسری نجاستوں کا ذکر کیا ہے اور اس تمام مجموعے پر گہری نظر کی جائے تو امام بخاری
کا مقعمدا جھی طرح وضح ہوجا تا ہے ، اور وہ بیکہ پول انسان کے بارے میں تو شریعت کے احکام نہایت بخت ہیں ، اور اس سے نیخے کا اہتمام ہر
وقت ضروری ہے کہ بینجاست ہروقت ساتھ کی رہتی ہے ، اس لئے اس کو معمولی مجھ کر ہرانسان ایے جسم و بدن کونجس کر لیتا ہے ، حالانکہ برزخ

میں سب سے پہلے طہارت ونظافت بن کا جائزہ لیاجائے گا، اور اس میں غفلت وتسائل برتے پر نصرف مواخذہ بلکہ عذاب بھی ہوگا، اس کے بعد ماکول اللحم جانوروں کے بیشاب وگو برکا ورجہ ہے، احتراز واجتناب ان سے بھی ضروری گراس پراتی تخی نہیں، جو نہ کور ہوئی، نداس پرامام بخار ٹی کے نزویک کوئی وعید ہے، البتہ باب طسل البول قائم کر کے وہ یہ بھی بتلا گئے کہ ہر پیشاب نجس ہے اور اس کو دھوتا چاہے اور اس کے ساتھ بی باب طسل الدم رکھ دیا، جس سے اشارہ ہوا کہ دم کی نجاست جو جمع علیہا ہے ایسے ہی مطلق بول کی نجاست سے بھی انکار تھے نہیں، چودھویں باب سے ابوال ماکول اللم کی خفیت ہے۔
باب سے ابوال ماکول اللم کی خفیت نجاست کا اشارہ مات بدور خفیہ کے نزویک بھی ان میں برنسبت ابوال غیر ماکول اللم کے خفیت ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کا مخار مسلک ند صرف واود ظاہری کے مسلک سے بعید ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرما یا

امام بخارى رحمه اللدكاند بب

او پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ہے ایک نہا ہے۔ اہم اور کا رآ عدبات ذکر ہوئی ہے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شان ظاہر ہیہ کے سالکہ ہے بہت ارفع واعلی ہے، امید ہے کہ اس زریں مقولہ ہے محققین اسما تذہ حدیث وموقیین پورااستفادہ کریں گے۔ حضرت رحمہ اللہ کا فہ کورہ بالا مقولہ اگر او پرامعلوم ہوتو محلی این حزم اور سے ابخاری کا موازنہ کیج ابحلی کی ابحاث و کیھئے کہ وہ ظاہریت کی تائید بیس کس کس طرح سارے ائم یہ جہتدین کو آڑے ہاتھوں لیے بیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے آجم کو لیجئے (کہ وہی ان کی شوس اور خاموش ابحاث بیس) اکثر و بیشتر سائل بیس وہ معبود ظاہریت سے قریب معلوم ہوتے ہیں، گر بیس وہ معبود ظاہریت سے قریب معلوم ہوتے ہیں، گر میں محافرہ ہوتے ہیں، گر در تھی تا وہ ان کی خاص شروط کے موافق احاد ہے محتد کے اتباع واقتد ارکی دھن اور گئن ہے اور پھی نیس بین بونکہ ائم یہ جہتدین ہی محتد کے موافق ہے اس کے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ دی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ام بخاری کی سے کہ ساسلہ کہ دوران کے تلاف میں ہے کہ کو منہ کی ہونہ کی کہ بہت بڑا کام ہوگیا ہوتا۔

عاجزراتم الحروف کواپی ناا بلی اور بے بیناعتی کا پورااستی ارواعتراف ہے، اورول چاہتا ہے کہ دوسرے اکا براہل علم واساتذہ حدیث خصوصاً حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خصوص تلانہ ہو دستیندین اس میدان جس آئیں اور کچھکام کریں، مگران کی کم توجبی یا دوسرے مشاغل کی مصروفیت و کھے کر مایوی ہوتی ہے، اورخدا کی توفیق ما نگ کرا گے قدم بڑھار ہا ہوں، ارووز بان جس کسی علمی حدیثی بحث کو آسان کر کے پیش کرنا کانی بھی دشوار ہے، اس لئے اس کی قریب بات زیادہ لمبی ہوجاتی ہے، بہت سے احباب اوراہل علم کے خطوطہ حوصلہ افزائی کے آجائے ہیں، ان کی وجہ سے ہمت بڑھ جاتی ہے، ورنے

باریا بادل ایں قرار کئم کہ روم ترک عفق یار کئم! باز اندیشہ ہے کئم کہ اگر نہ کئم عاشق جہ کا رکئم!

ناظرین سے عاجز اندورخواست ہے کہ وہ میرے اس کام میں ہولت وتو فیق النی کے لئے برابرد عافر ماتے رہیں، کیا عجب ہے کہ ان کی وعاؤں کی امداد سے فصل خداوندی متوجہ رہے، اور بیکا مہرانجام کو پہنچے، وماذ لک علے اللہ بعزیز۔

لے اس سے حنفیہ وشافعیہ اور بقول ابن جرجمہورعلاء امت کو نیز حافظ ابن حزم و غیر ہ کو اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابولا وازبال سارے ہی نجس ہیں ، اور کسی بول ہے بھی احر از نہ کرئے والا وحمید کے تحت داخل ہے۔

# قبروں پر پھول وغیرہ چڑھانا کیساہے؟

صدیث الباب کے تحت مسئلہ فرکورہ کا بھی فیصلہ ہوجاتا ہے، اس لئے مزید تحقیق درج کی جاتی ہے:۔حضورہ کرم علی ہے جودوقبروں پر،عذاب کا حال معلوم ہونے کی وجہ ہے دو ٹرہنیاں رکھدیں، اور فرمایا کہ جب تک بید دنوں خٹک نہ ہوگی، عذاب کم اور ہلکا ہونے کی امید ہے، تو علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ ایسا کرنا آپ ہی کے ساتھ خاص تھا یا اب بھی اس کا فائدہ وجواز ہے، حافظ ابنِ حجر رحمہ اللہ نے گئے الباری۲۲۲۔ بیس مندرجہ ذیل اقوال نقل کئے ہیں:۔

(۱) علامدازری نے فرمایا: ہوسکتا ہے کہ تن تعالی نے آنخصرت کوذر بعدوی خبردی ہوکدان دونوں کے لئے اتی مدت تک عذاب کی تخفف ہوگی۔ (۲) علامد قرطبی نے بیتو لفل کیا کہ ان دولوں کے لئے حضورا کرم میں بھائے کی شفاعت تبول ہوگئی ہے، اوردواتی ہی مدت کے لئے میں مردی ہے کہ حضورا کرم میں بھائے کی شفاعت قبول ہوگئی کہ ان دونوں سے عذاب اٹھالیا گیا جب تک کہ دونوں شہنیاں تر ہیں گی ، علامد قرطبی نے یہ بھی کہا کہ مختلف روایات میں قصدایک ہی ہے اور بہی فیصلہ ام نووی نے بھی کہا کہ مختلف روایات میں قصدایک ہی ہے اور بہی فیصلہ ام نووی نے بھی کیا ۔ (۳) علامہ خطابی نے فرمایا کہ حضورا کرم میں ہوگئے نے ٹہنیوں کے تر رہنے تک کے ان دونوں ہے تفیف عذاب کی دعا فرمائی ہوگی ، جو تبول ہوگئی میں ہاتی ندر ہا۔ (۳) علامہ فرمائی ہوگی ، جو تبول ہوگئی میں ہاتی ندر ہا۔ (۳) علامہ فرمائی ہوگی ، جو تبول ہوگئی میں ہوگئی نے فرمایا : یہ تبین ہوگی ہی کہ کہ اس میں ہوگئی ایک خاص حکمت دوجہ ہو جو ہمارے علم میں نہ آسکی میں نے فرمایا : یہ تبین ہوگی ہوگئی ہیں دہ بہو جو ہمارے کی برکت تھی قاضی عیسے ذبائی کا عدر میں دونوں قبردں والوں کو عذاب ہور ہا تھا، عیسے خرا میا کہ حضور میں ہوگئی کے جو در ایون کو اس کی درست مبارک کی برکت تھی قاضی عیاض نے فرمایا کہ دونوں قبردں پر ٹہنیاں گرونے کی وجہ سے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ان دونوں قبردں والوں کو عذاب ہور ہا تھا، اور ظاہر ہے کہ میا مرمغیات سے ہو، اس لئے جب دومرون کواس کا علم ہی نہیں ہو سکی تو ان کواس نعلی کا اتباع بھی درست نہ ہوگا۔

ان سے اقوال کا مقصد واضح ہے کہ تخفیفِ عذاب حَضورا کرم علیہ کی خاص برکت سے تھی ،یا آپ کی شفاعت یا دعا قبول ہونے ک وجہ ہے ، یاس میں کوئی الی محکمت تھی جوہمیں معلوم نہیں ،للندا شارع علیہ السلام ہے کوئی اجازت اس امر کی حاصل نہیں ہوئی کہ ہم ٹہنیاں قبروں پرد کھ دیا کریں یاان سے تخفیفِ عذاب کی تو تع کریں۔

ای کے حافظ این جمرنے اقوالی ندکورہ بالانقل کر کے لکھا کہ علامہ خطابی اوران کے بعین ٹبنی وغیرہ کوقیر پردکھنا امر مستئکر اور خلاف شریعت کیھتے ہیں گامر چونکہ حافظ این جمرخود بھی اس محالمہ بیس شما بل ہیں، اس لئے جواز کے لئے تاویلات نکالی ہیں، آپ نے لکھا کہ گوہمیں معلوم نہیں ہوسکنا کہ کس کوقیر بیس عذاب ہورہا ہے اور کس کوئیس، لیکن پھر بھی اس میں کیا حرج ہے کہ ہم نہیں رکھ کر تخفیف عذاب کی امید کریں جس طرح رحم کی دعا و درخواست ہرایک مردہ کے لئے کرتے ہیں، حالاتکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس پر حم ہوا اور کس پرنہیں، دوسرے ہیک قطعی طور پر بید بھی ٹابت نہیں ہوا کہ ٹبنی حضور نے اپنی ہی دستِ مبارک سے گاڑی تھی، اس لئے احتمال ہے کہ دوسر دے سے دکھوائی ہوا و راک کی افتراغ کرنے ہے افتراغ کرنے ہیں محالی کی فہ کورہ اجاع کرنے ہے محالی کی فہ کورہ اجاع کرنے ہے محالی کی فہ کورہ اجاع کرنے ہے محالی کی فہ کورہ اجاع کرنا زیادہ بہتر ہے۔

اں بارے میں حافظ ابن جرکی رائے دوسری ہے کہ قصے متعدد ہیں، اور وجو و مغایرت بھی کھی ہیں، تا ہم قصوں کے تعدد و مغایرت سے بھی شفاعت کی نفی نہیں ہوتی ، نداس امر کی مخفیف عذاب حضور علیہ السلام کی خصوصی بر کمت تھی ، اس لئے حافظ ابن ججر رحمہ القد کی رائے اس معاملہ بیں کمز درہے، اور معنر بھی کہ اس سے قبروں پر پھول چڑھانے وغیرہ کا دروازہ کھلتا ہے (مولف)

# حافظابنِ حجر کی تاویلات کمزور ہیں

رحمت کی دعا پر قیاس اس لئے بچل ہے کہ رحمت کا مستحق ہر موٹن عاصی وغیر عاصی ہے ، کوئی بھی بڑا یا چھوٹا اس کی رحمت سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہوسکتا ، بخلاف اس کے عذا ب کا مورو ہر موٹن نہیں ہے ، اور ہمیں معلوم نہیں مرنے کے بعد س کوکیا صورت پیش آئی اور کس پر عذا ب ہوا ، کس پر نہیں ہوا ، پھر جب دوسر سے طریقے ایصالی تو اب اور دعا ء مغفرت ورحمت کے ماثو رومسنون معلوم ہیں ، تو ان کے ہوتے ہوئے ، ایسا طریقہ افتیار کرنا جو اکثر علماء کے نزویک بدعت و خلاف شریعت ہے ، جھی نہیں ہوسکتا۔ رہا ہے کہ ایک صحابی بریدہ نے جو بات بھی وہ سب سے زیادہ لائق انتہاع ہوئی چاہیے ، تو اس کا جواب سے ہے کہ ایک دوصحا نی کے سوادوسر سے ہزار ہا صحابہ کرام نے جو بات بھی اور اس کی روشنی میں اکثر علماء سلف و خلف نے جو سنت شعین کی ، وہ تو اور بھی زیادہ لائق انتباع ہے جو شائبہ بدعت سے بھی کوسوں دور ہے ، چنا نچہ ایک دو صحابی کے سواکس سے بھی کوسوں دور ہے ، چنا نچہ ایک دو صحابی کے سواکس سے بھی ہوں دور اندت ہی ایم الم منظم میں کے سواکس سے بھی ہوں والدت ہی ایک معلوم والدت ہی ایک میں میں مواکس سے بھی ہوں دور اندت ہی ایک معلوم ہوں والدت ہی انگر میں ہوا کہ اس نے قبروں پر شہنیاں یا پھول وغیرہ رکھانے کوسنت یا مفید سمجھا ہوں والدت ہی ان الم

# حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد كرامي

فرمایا:۔ بہکش تعلاء سلف وظف نے قبروں پر شہنیاں لگانے وغیرہ کو بدعت وظا فی شریعت کہا ہے، اوران ہی میں محقق امت حافظ
ابن عبدالبر مالکی وغیرہ بھی ہیں اور حافظ ابن حجر کا افتیارِ جواز ورست نہیں، ای طرح متاخر بن حنفیہ میں ہے جس کس نے اس کو جائز کہا ہے،
غلطی کی ہے۔ مثلاً شخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمہ اللہ اور علامہ شامی کہ ہیں مجھتا ہوں ان حضرات کو مسئلہ بدعت تصبح طور ہے متح نہیں ہو سکا اور
اس لئے اسکے یہاں بہت سے مسائل میں بدعات مختر عہ کی تائید ہوگئ ہے، غرض حق وہی ہے جو علامہ خطابی ، محقق ابن عبدالبر اور دوسر سے
حضرات کی رائے ہے کہ حدیث الباب میں جو شہنیوں کے رکھنے پر تحفیف عذاب ہوئی تھی ، وہ حضورا کرم علیات کی خصوصیت تھی ، جس کی تائید
حضرات کی رائے ہے کہ حدیث الباب میں جو شہنیوں کے رکھنے پر تحفیف عذاب ہوئی تھی ، وہ حضورا کرم علیات کی خصوصیت تھی ، جس کی تائید
حدیث مسلم عن جابر ہے بھی ہوتی ہے، لہذا حافظ ابن حجر ، شامی ، اور شیخ محدث و ہلوی کے اقوائ پر نظر کر کے اس بارے میں توسع کرنا کس

اوپر کی تصریحات سے بیچی معلوم ہوا کہ آج کل جو مقاہر پر پھول چڑھانے کی بدعت رائج ہوگئی ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے اورالیکی بدعات سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہم و فقنا لمما تحب و تو صلٰی.

حضرت علامہ محقق مولانا شہیراحمہ صاحب عثانی رحمہ اللہ نے لکھا:۔اولیاء صالحین کے مزارات پر پھول وغیرہ چڑھانا جوآج کل اہل بدعت نے رائج کر دیا ہے،اس کا کوئی تعلق حدیث الباب کے انہا کے سے نہیں ہے، لبذا جاہلوں کی تسویلات وتلبیسات پر نہ جانا چاہیے، پھر اس طریقہ کی غلطی پر یہی دلیل کا فی ہے کہ بجائے فساق و فجار کی قبور کی جن کے لئے تخفیفِ عذا ب کے اسباب کی ضرورت بھی ہے،صلحاء و مقربین ہارگا و خداوندی کے مزارات پر بید چیزیں چڑھاتے ہیں۔(فخ المهم ۱۳۵۷)

# بَابُ مَاجَآءَ فِی غَسُلِ الْبَوُلِ وَقَالَ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِمَ النَّاسِ. لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسُتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذُكُرُ سِوى بَوُلِ النَّاسِ. (پیثاب و مونا - اور رسول عَلِی فَ ایک قبر والے کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اپنے پیثاب سے نیخ کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ آپ نے آدمیوں کے پیثاب کے علاوہ کی اور کے پیثاب کاذکر نہیں کیا۔)

(٣ ١ ٣) حَدَّ ثَنَا يَعُقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ اَخْبَرُ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّ ثَنِي رَوْحُ بُنُ الْفَاسِمِ قَالَ حَدُّ ثَنِي عَطَاءُ بُنُ اَبِي مَيْمُونَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا تَبَرَّزَلِحَاجَتِهِ آتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغُسِلُ بِهِ.

تر جمد: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ دفع حاجت کے لئے باہرتشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس یانی لاتا تھا آپ اس سے استخافر ماتے تھے۔

تشری : اما م بخاری دحمداللہ نے اس باب بی سٹسل بول کا تھم ہا بت کیا ہے، اور چونکدامام بخاری دحمداللہ نے اس بات کے حدیث بیل صراحت مرف بول تاس ہے نہ نیچنے کے سب ہے عذاب کی ہے، اور استخاء کے سلسلہ بیل بھی صرف انسانوں بی ہے اس کا تعلق ہوسکا ہے اس کئے اصالہ اور استقالا اور کے شاہ بول انسانی بی کا ہوا، اور ای کو تابت کیا ہے، کیونکدا تنا ہز وحتیق ہے، آگر دوسرے ابوال کے بارے بیل اس کی بخاری کی دارے کیا ہے، تو بطا ہر غیر ماکول العم کے ابوال کو بھی بول انسانی پر قیاس کیا ہے، جیسا کہ وافظ نے ' کھو لمه و لمے بدئ کو سوی بول بالمنسان کی موالہ المنسان کی المام بخاری کیا ہے، جیسا کہ وافظ نے ' کھو لمه و لم بھر کو بول بالمنسان کے تاکل معلوم ہوتے ہیں، اور بھی ان کے باب عسل البول کے مطلق الفاظ سے اور اس سے ان اور بھی ان کے باب عسل البول کے مطلق الفاظ سے اور اس سے ان لوگوں المام بخاری بھی نام برکر ما چاہتے ہیں کہ بعض طرق حدیث بیل لفظ بول مطلق کی ہوتا ہے۔ چاہ نوج مفرت کنگونی رحمداللہ کی طرح موسل کے اور اس سے ان لوگوں کے استدلال کی صحت کی طرف اشارہ ہے جو تمام ابوال سے احر از ضروری قرار دیے ہیں، بھی تحقیق حضرت الشیخ مولا تاحمہ بی مالول ہو جو تمام ابوال سے احر از ضروری قرار دیے ہیں، بھی تحقیق حضرت الشیخ مولا تاحمہ بی محمداللہ کی طرح حضرت الشیخ مولا تاحمہ بی محمد نے باب سمائی کے جند سے دور اسم بی ابوال با منہ بی اس برحمداللہ کی طرح حضرت الشیخ مولا تاحمہ بی محمد نے باب سمائی کے جند سے الدواری ہی کہا ہے جو تمام ابوال سے احراق میں اس کے جم میں اور دور اس کی ایک محمد نے موض کیا تھا کہا م بخاری کا مسلک بنسبت ہے دونے دارہ میں اور دور دور امام بخاری بھی کی ایک طرف کا فیصلہ نہ کرنا ہے جو تمام کی اور دور اس سے کہا میں کے حضرت اور کو تمام کی اور کی اس برحمد کی مورد کی مسلک بنسبت استدلال برابر ہواور خودامام بخاری بھی کی ایک طرف کی فیصلہ نے کرنے کیا کہ مورد کی کو تو اور کا مسلک بنسبت اس کے دینے مورد کیا کہ دوروں کی اس کے دور کی کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کیا کہ دوروں کی کیا تھا کی اسک کور کور کی کور کور کی کور کور کیا کہ دوروں کی کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور

بحث ونظر: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح میرے نزدیک بھی باب سابق میں استبراء، استتار واستز ہ کے مختلف صدیثی الفاظ سے بھی بات بچھ میں آتی ہے کہ مراد بول انسان ہی ہے ( کیونکہ ان تمام صورتوں کا تحقق اس ہی میں ہوتا ہے، اس بی سے پیشاب کے بعد استفجا کر کے بدن کو پاک وصاف کرنا پڑتا ہے، اس کی چھینٹوں سے اپنے بدن اور کپڑوں کو محفوظ ومستور کرنے کی منرورت پڑتی ہے، اور اس سے بیخے دورر ہے کی سخت تا کید ہے، چونکہ میہ ہروقت کا ابتلا ہے، اور ہر مخص کو بی چیش آتا ہے، اس لیے اس میں غفلت وتسائل بھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے،اورائ طرح ہروقت نجاست میں طوث رہنا شریعت کو ناپنداور ملائکۃ اللہ کی اذبت کا ہاعث ہے، پھر اگراس نجاست ہے پاکی کا بھی پوراا ہتمام نہ کیا تو نماز ایسے اہم فریضہ کا بھی ضیاع بنقنی ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں،اس لئے حدیث ہیں اس عامۃ الوروداور ہرکس دناکس کو پیش آنے والی چیز کے بارے ہیں ہدایات دی تحکیس۔)

دوسری صورت تحقیق مقام کی بیہ کہ کوئی تھم اگر کسٹ کی کا نام نے کردیا جائے ،اوراس کے بعض مصداق کیٹر الوقوع ہوں ،اوران ہی کا ذکر بھی خصوصیت سے ہوجائے ،تو سوچنا بھتا چاہیے کہ وہ تھم ان ہی بعض مصادیق پر مخصر ہے، یااسم مذکور کے لحاظ ہے سارے سمیات پر عام و حاوی حاوی ہونا چاہیے کہ وہ تھم صرف ان بعض ماصد قات پر شخصر نہ ہو بلکہ سارے افراد و مسمیات اسم مذکور پر شامل و حاوی ہو ، کیونکہ اقتصار مذکور اگر ان بعض افراد ذکر شدہ کے کثر ت و تو ع کے سب سے ہے تو ظاہر ہے تخصیص کی کوئی معقول و جنہیں ہے ، اور بہی

صورت ذیر بحث مسئلہ میں ہے،اس لئے کہ حکم تعذیب آگر چہ صرف بول انسانی کیساتھ ذکر ہواہے، مگریہ ذکری خصوصیت صرف اس لئے ہے کہ اکثر و بیشتر معالمہ وواسطہ بول انسانی بی ہے ہوتا ہے،البذاحکم نہ کورکو صرف اس پر شخصر نہ کریں گے، بلکہ تمام ابوال پر جاری کریں گے۔

#### نجاست ابوال يرحنفيه وشافعيه كااستدلال

جیدا کہ ہم پہلے باب میں ذکر کر بچے ہیں تمام ابوال کی نجاست پر حنفیہ وثنا فعیہ کا استدلال حدیث 'است نے ہو احس البول ف ان عدامة عداب القبر حنه '' سے ہے، جس میں بول کا لفظ عام ہے اور صاحب نور الانوار نے خاص کے نئے بیوبہ عام کے لئے بطور مثال اس کو ذکر کیا کہ حدیث عربین میں تھم خاص تھا جو حدیث استز ہوا کے عام تھم ہے منسوخ ہوا، نور الانوار ۱۸۸) اور اس کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوسری تعبیر سے فرمایا کہ غرض اولی بول البشر اور غرض ٹانوی سار ہے ابوال ہیں۔

حدیث فدگورکوها کم نے متدرک میں حضرت ابو ہریر ہیں۔ بالفاظ الا اکثو عذاب القبو من البول "روایت کیااور کہا کہ بیصدیث صحیح ہے علی شرط الشیخین ( بخاری وسلم ) ہے اگر چدان دونوں نے اس کی تخریج کی ،اور میرے نزدیک اس کی سند میں کوئی علمت یا خزائی نہیں ہے۔ (متدرک ۱۸۳ اس) می شواہد میں حضرت این عمال سے مرفوع روایت کی: 'عامة عذاب القبو من البول " مجرصا حب بنی اسرائیل والی حدیث کان اذا اصاب احد اشیئی من البول قوضه بالمقواض روایت کی،

# صاحب نورالانوار کےاستدلال پرنظر

یہ بات تو اوپر مخفق ہوگئ کہ بہت ی احاد یک جن بول کا لفظ مطلق و عام ہے اور ان جن بول انسانی کی قید نہیں ہے ، اور اس سے استدلال حافظ بینی و ابن جرو غیرہ سب بی نے کیا ہے ، گرآ کے بڑھ کرصاحب نور الانورائے یہ بھی کہا کہ حدیثِ اسنز ہو من البول کا شانِ نزول بھی محلِ استدلال ہے کیونکہ اس کا تعلق بول ماکول اللم سے ہے اور اس کے لئے انہوں سے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ایک صحافی صالح کے فن کا ذکر ہے کہ وہ عذا ہے قبر میں جتلا ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس کے گھر جاکر اس کی بیوی سے سب بوچھا تو ہتلا یا کہ وہ بکریاں چرا تا تھا، اور ان کے بیشا ب سے احتر از نہیں کرتا تھا اس پر آپ نے فرمایا 'است نے ہو امن البول الحدیث (نور الانوار ۸۲)

حاشیہ بیں صاحب ہتو یرالمنار نے لکھا کہ اس حدیث کی تخ تکے حاکم نے کی ہاور کہا کہ بیصد بیشتھے ہے، اس کی صحت پرمحد ثین کا اتفاق ہے، حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے اس کے بارے میں فر مایا کہ نسخہ مطبوعہ میں بیصد بہت ہمیں نہیں ملی ، دوسرے اس کی سند بھی ضعیف ہے، اس لئے جمت نہیں بن کل۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

باب = (٥ ١ ٢) حَدَّ قَنَا مُحَمَدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ ثَنَا الْاَ عُمَشُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ طَاؤُسٍ عَبُّاسٍ قَالَ مَرًّا لنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبُويُنَ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدُّ بَانِ فِي كَبِيْرٍ آمًّا اَكَ فَلَ اَحَدَ هُمَّا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبُويُنَ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدُّ بَانِ فِي كَبِيْرٍ آمًّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمُثِى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَحَدَ جَرِيُدَةً وَطَهَ فَشَقَّهَا نَصِفَيُنِ فَغَرَزَ فَكَانَ .. .. يَسُتَحِرُ مِنَ الْبُولِ وَ آمًّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمُثِى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَحَدَ جَرِيُدَةً وَطَهَ وَطَهُ فَتَقَهَا نَصِفَيُنِ فَغَرَزَ فِي كُلِ قَبْرٍ وَاحِلَةٍ فَالْوَا يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِم فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يَخَفُّفُ عَنْهُمَا مَالَمُ يَبُولُوا اللهُ وَكِيمً قَالَ حَدُّ لَنَا الْاعْمَشُ سَمِعْتُ مُجَاهِدَ اقِثْلَهُ وَمَا يُعَذِّبَانٍ،

ترجمہ: حضرت این عباس سے رویت ہے:۔ایک مرتبہ رسول دو قبروں پر گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کوعذاب دیا جارہا ہے اور کسی بہت بڑی بات پڑئیں۔ایک تو ان میں سے پیٹاب سے احتیاط ٹیم کرتا تھا،اور دو مرا پخلخوری میں جٹلا تھا پھرآپ نے ایک ہری ٹبنی لے کرنچ سے اس کے دوگئرے کئے اور ہرایک قبر میں ایک گئڑا گاڑ دیا،لوگوں نے بوچھایار سول اللہ آپ نے (ایسا) کیوں کیا، آپ نے فرمایا امید ہے کہ جب تک پر ٹہنیاں خٹک نہوں گی،ان پرعذاب میں تخفیف رہے گی،این امٹنی نے کہا کہ ہم سے وکیج نے بیان کیا،ان سے اعمش نے،انہوں نے جاہدے ای طرح سنا۔

تشری : حافظ ابن مجرد مداللہ نے لکھا کہ مستقل باب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لئے قائم کیا ہے کہ خسل بول پر واضح ولالت ہو جائے لبذا فسل بول واجب ہو، آگر کی است ہو جائے لبذا فسل بول واجب ہے بجراس کے قطبے سے استنجاء کرنے کی صورت میں دخصت ثابت ہے بشرطیکے لیے منتشر نہ ہو، آگر کل ہے منتشر ہوگا تو اس کا دھونا بھی اس میں ہوگا، چونکہ اس باب کی غرض و مقصد میں بہت سے اقوال منقول ہیں ، اس لئے ہم ان سب کو یکجا لکھتے ہیں:۔

(۱) حافظ ابن مجرکا قول ابھی ذکر ہوا کہ امام بخاری کی غرض کل سے منتشر شدہ بول کے وجوب عسل پر تنبیہ ہے، کیونکہ صورت و استنجا میں

محل بول كاستحتار نصة ثابت بـ

(۲) حافظ عنی رحمہ اللہ نے لکھا:۔ اس باب سے امام بخاری کا مقصد اختلاف سند دکھلا ناہے جس طرح مجاہد گن ابن عباس والی گذشتہ روایت ای حدیث کی صحیح تھی ، بیچاہد کی روایت بواسطہ طاؤس بھی ابن عباس سے صحیح ہے، علام عینی نے لکھا کہ ابن حبان نے دونوں طریق کی صحت تسلیم کی ہے، اور امام ترفدی نے بواسطہ طاؤس والی روایت کواضح کہا ہے جو صدیت الباب میں ہے قسطلانی نے دارقطنی کا انتقاد بھی ذکر کی اس بھاری پرسنداول میں سے طاؤس کوسا قط کرنے کی وجہ سے کیا ہے، اور اس کا جواب سب شار صن بخاری نے بی دیا ہے کہا ہے جو انہوں نے امام بخاری پرسنداول میں سے طاؤس کوسا قط کرنے کی وجہ سے کیا ہے، اور اس کا جواب سب شار صن بخاری نے بی دیا ہے کہا ہے کہا ہے کہ جو کہا ہے۔ اور اس کا جواب سب شار صن بخاری نے بی دیا ہے کہ جو اب کہ کا عد مدے فرکورہ کو بواسطہ طاؤس اور بلا واسطہ دونوں طرح سننا محمل ہے۔

(٣)علامه كرمانى رحمدالله كى رائے يد بے كہامام بخارى كامقصداس مستقل باب سے وجوب عسل بول كا اثبات ہے۔

(٣) حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تر ہم آبواب میں فرمایا:۔ یہاں باب کا ذکرا کٹرنسخوں میں نہیں ہے اس لئے اس کا حدف اولی ہے۔ (۵) حضرت مقدم میں ماریکا کی میں فرمان مرام میں مرد میں اور کا مقدم میں اس مرحم میں نہیں ہے دیدا کہ نہ میں سالہ

(۵) حضرت اقدس مولا تا گنگوہی فرمایا: \_امام بخاری رحمه الله کا مقصدیه باب الگ لانے سے عموم بول کی نجاست ہتلانا ہے کہ وہ بھی

مدیث عابت ہے جو بقول حافظ ابن جررحمداللہ جمہور کا مسلک ہے۔

(٢) حضرت بيخ البندمولانامحودهن صاحب رحمه الله في ترايم ابواب بيل فرمايا: \_ كه امام بخارى جوباب بلاتر جمه لا كرحديث ذكر

کرتے ہیں تو شارطین اس کے لئے بہت ی تاویلات واحقالات لکھتے ہیں، گرسب سے بہتر عذریہ ہے کہ مقصد امام بخاری رحمہ المشراب سابق سے قصل کرنا ہوتا ہے، حضرت شیخ الحدیث دامت برکا تہم نے حاصیہ لائع الدراری ۹۲ را بیل حضرت رحمہ الله کی رائے فہ کورنقل کر کے اس پر نفذ کیا کہ عذر فہ کوربعض مواقع بین تہیں چل سکتا، مثلاً یہاں امام بخاری نے پہلے باب من الکبائز لائے ،اوراس میں ووجنصوں کے عذاب قبروالی حدیث ذکری ، پھر باب خسل البول لائے اوراس کے ترجمہ میں حدیث فہ کورذکری ،اس کے بعدیہ باب بلاتر جمہ لائے واس میں بھی مخبروالی حدیث فہ کورذکری ، پھر باب بلاتر جمہ السابق کے لئے ہے، وہ بات تو جب مجمع ہوتی کہ ومرا باب سابق باب سے کی صورت میں مغایرہ وتا ، حالا نکہ یہاں ان وونوں میں بچھ بھی مغایرت نہیں ہے۔

(۷) حضرت بیخ الحدیث دامت برکاتهم نے آخر میں اپنی توجیہ ذکر کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض وجوب استنجا پر تنبیہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ پہلے عدم استتار کوکوکبائر میں سے بتلایا ، پھر دوسرے باب کے ترجمہ میں عذابِ قبر کا ذکر کر کے شل بول کا وجوب بتلایا۔

اس کے بعد مغروری ہوا کہ بیشاب کے بعد استنجاء بھی ندکور ہوکہ وہ جمہور علاء امت کے نزدیک واجب ہے اور چونکہ اس کی صراحت حدیث میں نہتی ،اس لئے ترجمہ حذف کردیا وجہ ندکور کی تائیدا توال ذیل ہے بھی ہوتی ہے:۔

(۱) این بطال نے کہا:۔ لایستر کے معنی یہ ہیں کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو بیٹاب سے نہیں بچاتا تھا، پھر جبکہ اس کو دھونے سے لا پروائی اوراس کو ہلکا سجھنے پرعذاب ہوا۔اوراس سے بینے کی تا کید ہوئی، تو معلوم ہوا کہ جوشفس پیٹاب کواس کے نخرج میں جھوڑ دےگا،اور اس کو نہ دھوئے گا تو وہ بھی مستق عذاب ہوگا۔

(۲) صحیح بخاری رحمہ القد کے علاوہ دوسری روایات میں لایستر کی جگہ لایستمر اُہے، لینی پیشاب کے بعد کوئی قطرہ آنے والا ہوتو اس کو نکال دینے کی کوشش کرنا ، تا کہ وضو کے بعد کوئی قطرہ نہ آ جائے ، (جس سے کپڑے اور بدن برنجاست کیے، اور وضوسا قط ہوکرنماز بھی صحیح نہ ہو۔ )

(۳) قسطلانی نے کہا:۔روامتِ ابن عسا کر بین لا یسمری ہے، جو وجوبِ استنجاء پر دال ہے کیونکہ جب بول ہے احتر از نہ کرنے پر عذاب ہواتو اس ہے تابت ہوا کہ جو محص اسنتجا نہ کرےگا ،اور ببیثاب کومخرج بول میں جھوڑ دےگا ، وہ بھی مستحق عذاب ہوگا۔

اور قالی کومیاف کردیا جائے۔ یہ استبرا کا ذکر استنجاء کے ساتھ ہوتا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ بقیہ بپیٹاب سے اس کی جگہ اور قالی کومیاف کردیا جائے، یعنی تحریک ونٹروغیرہ کے ذریعہ پیٹاب گاہ کو بالکل خالی کرلیا جائے ۔ (اسع،ادر،ری،۱۰۱)

روی و با میں میں میں میں ایک اور ایک و بیات کے الوال اور کا رحمزت شیخ الحدیث وام ظلیم کی توجیہ کے تحت چند مفید
اشارات درج کے ہیں، کین حضرت شیخ الحدیث کی توجیہ ہے ہمیں بیا ختلاف ہے کہ وجوب استخادالی بات کودہ اس باب بلاتر جمہ ہے تابت
کرنا چاہتے ہیں، وہ تو باب اول 'من الکبائو ان الا بستو من ہولہ'' سے پہلے ہی ٹابت ہو چکی تھی، کیونکہ سارا ثبوت کلہ کا بستو یاس ک
جگہد دسرے سروی ظمات سے ہا در بیاب اول کے ترجمہ میں بھی تھا اور صدیث الباب میں بھی جس سے امام بخاری کی غرض وجوب استخاء
کی اور بھی زیادہ صراحت کے ساتھ وہاں تحقق تھی، اس لئے یہاں باب بلاتر جمہ میں اس غرض کو تابت و نمایاں کر تابظا ہر بے کل معلوم ہوتا ہے،
سب سے بہتر توجیہ: للمذا ہمارے رائے تاتھ میں سب سے بہتر توجیہ قدمت گنگوہی قدس سرہ کی ہے اور ای کے قریب توجیہ علامہ
کر مانی کی ہے، کہ وہ بھی بظا ہراس سے وجوب تو اس سے پہلے باب

اس کے بعد محقق عینی کی تو جیہ بھی نہایت اہم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں سند کی صحت کی طرف اشار ہفر مایا 'اور بظاہر باب بدا تر جمہ دالی صدیث کی سند کی اصحیت بھی ان کے پیشِ نظر ضرور ہوگی ،جس طرح امام تر ندی نے اس کی اصح کہا ہے۔ اس طرح ممکن ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر میں بھی مطلق بول والی روایت کے اصح سندا ہونے کے سبب مطلق بول کی نجاست راجج ہو، خواہ وہ نجاست ماکول اللحم حیوانات کے بارے میں خفیف ہی ہو، جیسے حنفیہ بھی ان کے ابوال کی نجاست کوخفیف ہی مانتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ حافظ ابن حجر کے تسابل برنفذ

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حافظ این جمر رحمہ اللہ نے باوجودا پی جلالت، قدر کے قبور پر ہری ٹبنی وغیر ورکھنے کے جواز حد سب بوی سے لکا کی سعی کی ہے، حلا نکہ ان کا استدلال درست نہیں، جیسا پہلے عرض کیا گیا، یا دہوگا کہ حافظ این جمر رحمہ اللہ نے اخذ جواز کے لئے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ تخفیف عذاب کی صورت حضورا کرم سیالتے کے دستِ مبارک کی برکت ہو، جبکہ ممکن ہے کہ وہ ٹبنیاں آپ نے کسی دوسر سے سے رکھوائی ہوں، اور کوئی صراحت حدیث بیں اس امرکی موجود بھی نہیں ہے کہ وہ خودحضورا کرم سیالتے نے نہوں ہے (جنہاں آپ نے کسی دوسر سے سے رکھوائی ہوں، اور کوئی صراحت حدیث بیں اس امرکی موجود بھی نہیں ہے کہ وہ خودحضورا کرم سیالتے کے نہوں پر کھا، حافظ کے فہ کورہ بالا آسائل و کسی پر محقق بینی نے خت تنقید کی ہے اور لکھا کہ حافظ کے فہ کورہ الب بھی بھی ہے کہ آپ نے کہ ٹبنی من کا کر حضور نے اس کے دوئلا ہے کے اور ایک ایک کلا اور فوں قبروں پر گاڑ دیا ) صراحت فہ کورہ اس کے دوئلا ہے کہ اور ایک ایک کلا اور فوں قبروں پر گاڑ دیا ) صراحت فہ کورہ کے بعد بھی اس امرکا احتمال نکالتا کہ آپ نے دوسر ہے کوامر فرما کر ٹبنیاں اس سے رکھوائی ہوں گی نہایت مستجد ہے، اور بیا ہی ہو کہ فی جدیمی اس امرکا احتمال نکالتا کہ آپ نے دوسر ہے کوامر فرما کر ٹبنیاں اس سے رکھوائی ہوں گی نہایت مستجد ہے، اور بیا ہی ہو کہ فیصل جو کہ نہا ہوگا۔ نظام کہ ایس خوالات کی کوئی قیست نہیں۔ (عمر اسے ایک کوئی قیست نہیں۔ (عمر اسے کوامر فرما کر ٹبنیاں اس سے دکھوائی ہوں گی نہا یت مستجد ہے، اور بیا ہی ہوں گی نہا یت مستجد ہے، اور بیا ہی ہوں گی نہا یت مستجد ہے، اور بیا ہی ہی کہ کہ ایس خوالی ہوں گی نہیں۔ (عمر اسے کوامر فرما کر ٹبنیاں اس سے دیور نہاں جو نہاں اس کے کوئی قیست نہیں۔ (عمر اسے کوامر فرما کر ٹبنیاں اس سے دیور نہیں کوئی تیست نہیں۔ (عمر اسے کوامر فرما کر ٹبنیاں اس سے دیور نہوں گی نہا ہوگا۔ اسے دیور نہوں گی نہی سے نہیں۔ (عمر سے کوامر فرما کر ٹبنیاں اس سے دیور نہیں گی نہیں کوئی قیست کی کوئی قیست کی سے اس کی کوئی تیست نے دور سے کہ اس کی کوئی تیست کی کوئی تیست کی کوئی تیست کی کوئی تیست کی سے کوئی سے کہ کوئی تیست کی کوئی سے کہ کوئی تیست کی کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کر کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کر ک

# بَابُ تَرُكِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالنَّاسِ اللهُ عَرَابِي حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي المُسَجِدِ الْآعُرَابِي حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

(رسول الله عليه اورصحابه كا ديهاتي كومهلت ديناجب تك كه وهمجد ميں پيشاب كر كے فارغ نه ہو كيا)

(٢ ١ ٢) حَدَّ لَنَا مُوْسَى بُنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا إِسْحَقٌ عَنُ آنَسِ ابْنِ مَالِكِ آنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَآى آعُرَابِيًّا يُبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعَوْهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَآءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ:.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ٔ راوی ہیں کدرسول علی ہے ایک دیہاتی کومجد میں پیٹاب کرنے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دوجب وہ (پیٹاب سے )فارغ ہوگیا تو یانی منگا کرآپ نے (اس جگہ) بہادیا۔

تشری : حضرت گنگوی قدس مره نے فرمایا: پونکه امر بول میں تشدداس بات کا مقتصیٰ تھا کہ دیہاتی نے جو حکت مسجد اسک مقدس جگہ میں کی ،اس پرختی کی جاتی ،اس لئے مستقل باب باندھ کراہام بخاری رحمہ اللہ نے بتلایا کہ بعض مفاسداور برائیوں کو دوسرے بڑے مفاسداور برائیوں کو دوسرے بڑے مفاسداور برائیوں سے بہتے کے لئے اختیار کرلیا جاتا ہے ،مثلاً یہاں اگر اس گنوار پرتشدد کیا جاتا۔ تویا تو وہ ای حالت میں پیشاب کرتے ہوئے ادھر بھا گتا ،جس سے اس کا پیشاب بجائے ایک جگہ کے مسجد کے بہت سے حصوں تک پہنچتا ،اورخود اس کے کپڑے بھی نجس ہوتے اورا گرفوف وہ شت کے سبب اس کا پیشاب بند ہوجاتا تواس سے ضرراور بھاری کا خطرہ تھا۔

حافظ این مجرر حمداللہ نے لکھا کہ 'اس کوار کو پیشاب کرنے سے اس لئے باز نہیں رکھا گیا کہ وہ ایک مفسدہ اور برائی کا آغاز کر چکا تھا جس کورو کئے سے اس میں اور بھی زیاوتی ہوتی'' (خ الباری۱۰۳۳)

معلوم ہوا کمی برائی کورو کئے سے لئے بڑی عقل وہم اور مسلحت اندیش کی ضرورت ہے، اورا سے مواقع میں جلد بازی سے کام لیرا مناسب نہیں۔

#### اعرابی کے معنی

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا:۔اعرابی واحدہ اعراب کا ایعنی جولوگ دیہات و جنگال میں رہتے ہوں خواہ وہ عربی ہوں ، یا عجمی ، (فتح الباری ۲۲۳ ۔۱) محقق عینی نے لکھا:۔اعربی کی نسبت اعرب کی طرف ہے اور وہ شہروں کے باشندے ہیں۔عمد ق القاری ۱۸۸۲) بعض منداول کتب لغات میں ،اعرابی کا ترجمہ عرب کا دیباتی ،اور اعراب کا ترجمہ عرب دیہات کے باشندے لکھا ہے جو قابل تحقیق ہے اور المنجد میں اعرابی کا ترجمہ الجائل من العرب لکھا ، بیتو قطعاً غلط ہے ، کیونکہ اعرابی کا جائل ہونا ضروری نہیں۔افسوس ہے کہ منجد کی بہ کثر ت اغلاط کے باوجو وہم لوگ اس پراعتا دکرتے ہیں۔

بحث ونظر: مدین الباب سے ٹابت ہوا کہ کی پاک زمین پر بیشاب وغیرہ نجاست گرجائے تواس کو پانی سے دھوکر پاک کرسکتے ہیں اور
اس کو حنفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں ، البتہ زمین کو پاک کرنے کی صور تیں ان کے فزدیک دوسری بھی ہیں جواحادیث واصولی شروع ہی سے ٹابت
ہیں ، اس لئے وہ طہارت ارض کو خاص صورت واقعہ حدیث الباب کے ساتھ خاص نہیں کرتے ، بخلاف اس کے ام مالک امام شافعی وامام احمد کا
شہب سے کہ زمین کو پاک کرنے کی بجو پانی کے اور کوئی شکل نہیں ہے ، وہ حدیث الباب سے استدلال کرتے ہیں اور ان احدیث و آثار کو
ترک کرتے ہیں ، جن سے دوسری صورتیں ٹابت ہوتی ہیں پھر بھی سب اہل حدیث ہیں۔ اور حنفیدال الرائے۔ والمتدالمستعن ن

#### تفصيل مذاهب

جس طرح دوسر سے اصحاب ندا جب نے حنفیہ کواصحاب الرائے بطورطعن کہنے بیل غلطی کی ہے، ای طرح حنفیہ کے کیونکہ اس کا واحد نہیں ہے اور وہ وہ بہات کے باشندے جیں اور عربی کی نبیت عرب کی طرف ہے۔ ند جب کی تعیین وشخیص میں بھی بیشتر مسائل میں غلطی کی گئی ہے، اور یہ فلطی محدث جلیل ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام بخاری جیسے اکا بر ہے بھی ہوئی ہے۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہاں علامہ نو وی وغیرہ کی غنطی ملاحظہ ہو کہ انہوں نے حنفیہ کی طرف بیام منسوب کر دیا کہ ان کے فز دیک زمین کی طہارت زمین کی نا پاک مٹی کو کھود کر اس جگہ سے دور کئے بغیر نہیں ہوئتی، حالا نکہ جیسا ہم نے او پر ککھا حنفیہ کے یہاں زمین کی پاکی کیلئے مختلف صورتوں میں برا تباع حدیث وآٹار مختلف صورتیں ہیں۔

# علامه نو وي وغيره كي غلطي

#### مسلك حنفيه كى مزيدوضاحت

صاحب تخفة الاحوذي نے بھی ۱۳۹۱۔ امیں حافظ کی عبارت مذکور نقل کر کے لکھا کہ بات حافظ ہی کی سیجے ہے، پھرعمہ ۃ القاری شرح البخاری ہے

محقق بینی کے حوالہ سے حنفیہ کے فد بب کی تفصیل نقل کی ہے ہم بھی یہاں اس کوذکر کرتے ہیں تا کہ حنفیکا مسلک پوری طرح روثنی ہیں آ جائے۔

''ہمارے اصحاب (حنفیہ) کا مسلک بیسے کہ جب کی حصد نہیں پڑنجاست گئے تو اگر زہین نرم ہو، اس پر پائی ڈالیس گے تا کہ وہ پائی اندرا تر جائے ، اور جب او پری سطح پر نجاست کا کوئی اثر باتی نہر ہوتو ف ہے کہ جب اس کے خالب گمان ہیں طہارت آ جائے تو اس پر پاکس سجھ لیار پائی ڈالیس گے، بیاب پاکس کے اور ایس گئے اور نہیں کہ جساس کے خالب گمان ہیں طہارت آ جائے تو اس پر پاکس سجھ لیار پائی ڈالیس گئے، بیار پائی کا اثر نا کپڑے کو نوٹے نے قائم مقام ہوگا، گھر بہی تھم ہرالیں چیز کے پاک کرنے ہیں ہوگا جس کو نچوڑ انہ جا سے گا اور زہین کیا بیا جائے اور ہر بار پائی بینچا تر سے گئے، کیان طاہر روایت پر قیاس اس کو مقتصی ہے کہ دیار کو ہوئے کہ خوال بو تو اس کے شبی حصہ ہیں گڑھا کھو دیں گے اور اس پر تین یا رپائی بینچا تر جائے ، دوسری صورت ہیہ کے کہ زہیں خت ہو، پھراگر وہ زہین ڈھلوان ہوتو اس کے شبی حصہ ہیں گڑھا کھو دیں گے اور اس پر تین یا رپائی بیا اس پر تین یا رپائی اس پر جائے ، دوسری صورت میہ کہ گؤ کے کہ دیار کی دو جائے ) اور اگر وہ خت زہیں کا حصہ کے مستوی ہو کہ پائی اس پر بیان سے تو اس کو دھونا ہے فائدہ ہے ہور یہ کے وہ اس کی ناپاک مٹی کھو دکر چھیک دیں گے، اور امام اعظم سے یہ بی محقول ہے کہ ذیل اس وقت تک بیاک نہوگی جب تک اس کو دھونا ہے فائدہ ہے ہی محقول ہے کہ ذیل اس وقت تک بیاک نہوگی جب تک اس کے دیاس کے دور میں گے جہاں تک نجاست کی تری کا اثر پہنے گیا ہے اور اس مٹی کو دہاں سے بڑا دیں گے۔

# حنفیہ کے حدیثی دلائل

محقق عنی رحماللہ نے تفصیل فدکور بیان کرنے کے بعد یہ بھی تکھا کہ حنفیہ نے زبین کھود کر پاک کرنے کا طریقہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ حدیث بی کی وجہ سے جائز کیا ہے، چنا نچے اس کی دلیل وہ وہ صدیث ہیں جن کو محدث دار قطنی نے روایت کی ہے ایک عبداللہ سے ، وہری حضرت انس سے کدا یک اعرابی نے مجد بیں پیٹا ب کیا تو حضورعلیہ السلام نے تھی غبداللہ بن معقل سے اس طرح روایت ذکر کی ہے کہ ایک اعرابی نے حضورعلیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، پھر مجد کے دو، اور ابوداؤد نے بھی عبداللہ بن معقل سے اس طرح روایت ذکر کی ہے کہ ایک اعرابی نے حضورعلیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، پھر مجد کے ایک حصہ بیں پیٹا ب کیا ہے، اس مٹی کو وہاں ایک حصہ بیں پیٹا ب کیا، اور پھر تھم کیا کہ جس جگہ اس نے پیٹا ب کیا ہے، اس مٹی کو وہاں سے لیکر پھینک دواور اس جگہ پانی بہا دو، ابوداؤد نے اس حدیث کوروایت کر کے کہا کہ بیر سمل ابن معقل ہے ( یعنی مرسل تا بعی ہے ) خطا بی نے کہا کہ اس حدیث کو ابوداؤد نے اس کی ضعیف نہیں کہا، بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کوستار نے نہیں)

پھر مختل عینی نے لکھا کہ حدیث انی داؤ د مذکور دوطریقوں سے مرسل ہے، ایک تو ادپر ذکر ہوا، دوسرامصونِ عبدالرزاق میں ہے اور یہی حدیث دومت دطریقوں سے بھی مروی ہے، ایک بطریق سمعان بن مالک جس کو دار تطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا، دوسری بھی دار قطنی میں حضرت انس سے مندامروی ہے۔

قياس شرعى كااقتضا

محقق بینی نے میہ بھی لکھا کہ علاوہ احادیث وآثار کے قیاس کامقتفنی بھی یہی ہے کہ زمین کو جب تک کھودانہ جائے اوراس کی ناپاک مٹی وہاں سے ہٹا کرنہ بھینکدی جائے ، وہ زمین پاک نہ ہو، کیونکہ نجاست کا غسالہ (دھوون) بھی نجس ہے۔

أے حافظ ابن تجرنے تلخیص بیل الکھا كہ طریق مرسل كى جب سند سيح ہوا ورو درى احادیث الباب اس كى موید ہوں تو وہ طریق مرسل بھی قوت حاصل كر ليتا ہے، پھر كھا كہ اس كے لئے بھى دواسنا دموصولہ ہیں ، ایک عبداللہ ہے جس كو وار قطنی نے روایت كیا ہے ، جس میں حضور علیق نے اس كے پیٹاب كرنیكی جگہ كو كھو و نے اور اس پر پانی بہانے كائتكم فرمایا ، اگر چہ وہ سند قوى نہیں ہے ، دومرى روایت حضرت انس ہے ہے ، جس كو دار قطنی نے روایت كیا ہے اور اس كے رجال ثقات ہیں۔ (معارف اسن للیورى ۱۵۰۴)

#### اعتراض وجواب

اگر بیاعتراض کرو مے کہ حنفیہ نے حدیث سیح کوتو چھوڑ دیااور حدیث ضعیف ومرسل سے استدلال کرلیا تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے سیح پر بھی عمل کیا ہے۔ جب زمین سخت ہو۔ اور ضعیف پر بھی کیا ہے جب زمین نرم ہو۔ ظاہر ہے کہ کسی حدیث پر عمل کرنے اور کسی کو ترک کرنے سے بہتر بیہ ہے کہ سب پرعمل کیا جائے ، اور ہمارے پہال مرسل بھی معمول ہہے۔

#### تزك مرسل وتزك حديث

اور حقیقت بیہ ہے کہ جولوگ مرسل احادیث پرعمل نہیں کرتے ، وہ اکثر و بیشتر احادیث کوترک کر دینے کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر محدثین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دومرسل منجے اگر ایک سیح مسند حدیث کے معارض ہوں تو دومرسل پڑمل کرنا بہتر ہے، تو جس وقت کوئی معارضہ بھی نہ ہوتو بدرجہاولی مرسل پڑمل ہوتا جا ہیے۔ (عمدة القاری ۱۸۸۳ مارصہ بھی نہ ہوتو بدرجہاولی مرسل پڑعل ہوتا جا ہیے۔ (عمدة القاری ۸۸۳ مارصہ بھی نہ ہوتو بدرجہاولی مرسل پڑمل ہوتا جا ہیے۔

گذشتہ تعمیل سے داشتے ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک زمین کو پاک کرنے کے بہت سے طریق ہیں، چنانچہ جہاں وہ پانی سے پاک ہوسکتی ہے نجاست کا خشکہ موجاتی ہے ہوئی ہو نظام ہو نجاست کا اثر رنگ اور بووغیرہ زائل ہو خواست کے خشکہ ہو جائے ، اور زمین ہی کے میں وہ چیزیں بھی ہیں جواس کے اغد گڑی ہیں، مثلاً ورخت، کھاس، نرکل وغیرہ اور ایسے ہی ویواریں اور فرش میں گی ہوئی ایٹ وی بھی ہوئی نہیں ) اس کے علاوہ بعض صورتوں میں زمین کی ناپاک مٹی کھود کر بھی اس کو پاک کرسکتے ہیں۔

#### مسلك ديگرائمه

سیسب تفصیل تو حنیہ کے یہاں ہے، کین حنیہ سے امام زفرادرامام ما لک، امام شافع وامام احمد رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ زشن یا فیکورہ اشیاہ کو بغیر پانی کے پاک نہیں کر سکتے ، ان کا استدال صدیث الباب ہے ہے، دوسرے انہوں نے زمین کو کپڑے پر تیاس کیا کہ جس طرح وہ ختک ہونے ہے پاک نہیں ہوتا یہ بھی نہوگی، کین حنیہ نے قیاس فیکور کو صدیث ہو کہ شرک توارا تھا، مجد میں سویا کرتا تھا، کے مجد (زمین کی پاکی اس کے ختک ہونے ہے مامسل ہوجاتی ہے) اور حضرت ابن عرش صدیث ہے کہ میں کنوارا تھا، مجد میں سویا کرتا تھا، کے مجد میں آتے جاتے، اور پیشاب کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ ہے مجد کونییں دھویا جاتا تھا (ابوداؤد) اس ہے بھی معلوم ہوا کہ جب زمین کو پانی سے نیس دھویا جاتا تھا، اور دوبال نماز بھی پڑھے ہوں گے تو رات بعر میں چونکہ وہ زمین ختک ہوجاتی تھی اس لئے اس کو پاکی کا سب سجھا جاتا تھا، اور دوبال نماز بھی پڑھے ہوں گے تو رات بعر میں چونکہ وہ زمین ختک ہوجاتی تھی اس لئے اس کو پاکی کا سب سجھا جاتا تھا، اور حدیث الباب میں جو بید فکور ہے کہ حضور طیا اسلام نے فوراً پانی ہوگا۔ خرض احتمالات نہ کورہ کی صورت میں صدیث تھا اور حدیث الباب میں جو بید فکور ہوئی تو تع نہ ہوگی، یا کمل الطہار تین حاصل کرائی ہوگی۔ غرض احتمالات نہ کو کی صورت میں صدیث موافع و غیر ہم کا استدلال میح نہیں ہے اس لئے امام غزائی شافعی رحمہ اللہ نے اہر کئل گیا ہوگا، اس لئے اس سے عسالہ کی صدیث صدیث سے جو نہیں ہے، پھروہ پیشاب چونکہ مجد کے، یک کونہ پر تھا، اور اس کا عسالہ مجد سے باہر کئل گیا ہوگا، اس لئے اس سے عسالہ کی مستدلال می خواستدلال میں عشری ہے۔

علامه خطانی کی تاویلِ بعید

آپ في معالم اسنن عاارا على مديم واتن عركى بيتاويل كرك انت الكلاب بيون كامطلب بيد كم مجد بابر پيشاب كرتے تعداور آگے تعقبل و قد بوفى المسجد كامطلب بيد كم مجد على آتے جائے تھے، كيونكديونيس بوسكما كدكوں ومجد على بيشاب كرنے كاموقع دیاجاتا تھا،اور مجد کی اہانت کرائی جاتی تھی،اور بھی بات منذر کے بھی کئی جیسا کہ حافظائن تجرنے فتح الباری شک تقل کیا ہے۔ (خ ۱۹۱۶)
حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے تھے کہ اس تم کی بعید تاویلات ایسے بڑوں کی طرف ہے موذوں نہیں، بالخصوص اگران کا مقصد
حدیث کو حنفیہ کے استدلال سے نگالنا ہوتو ایسی بات اور بھی زیادہ غیر مناسب ہوجاتی ہے، کیونکہ کسی حدیث کو خواہ مخواہ مخواہ تھی تان کر کسی فقہ کی
طرف لے جانایا تاویل بعید کر کے کسی فقہ سے دور کرنیک سعی کرنا مناسب نہیں خدمت حدیث کا درجہ اولی اور خدمت فقہ کا ٹانوی ہوتا چاہیے،
دوسر سے الفاظ میں حدیث سے فقہ کی طرف جانا چاہیے نہ کہ فقہ سے حدیث کی طرف، چنانچہ یہاں فلا ہر سیاتی عبارت بھی ہے کہ ظرف فی المسجد کا تعناق سارے معطوفات سے ہے،اور کلام اول کو تبول پرتوڑ دینا سے حذیث ہیں۔

٥٣

پھر یہ کداگر بالفرض معنرت ائن عمر کا مقصد میں بیان کرنا ہوتا کہ کتے متجدے باہر پیشاب کرتے تنے اور مجد کے اندر مگومتے تنے تو مجدے باہر کا حال ذکر کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اور انھیں یہ کیے معلوم ہوا کہ رات کے وقت جو کتے متجد بیں آتے ہیں وہ باہر پیشاب کرکے آتے ہیں، اور مجد بین نہیں کرتے، کہ وہ واثوق کے ساتھ باہر پیشاب کرنے اور اندر نہ کرنے کی خبر دیتے ہیں۔

# ز مین خشک ہونے سے طہارت کے دوسرے دلائل

علاوہ حدیث این عمر فرکور کے مصوب این افی شیبہ بیں ایج عفر محدین علی الباقر کا اثر ہے: ۔ 'زک ا آلاد حض بیسسها " (زبین کی یا کی اس کا خشک الله محترم علامہ نبود کی وامت فیون میں نے معارف السنین ۵۰ ابیل گئے الباری کے حوالہ فرکورہ ہی ہے این المنظ درکھا ہے، علامہ محدث این المنظ رکا تذکرہ ہم نے معارف السنین ۱۹ میں سے کہ وہ خود جمہتہ تے، اور کس کی تعلید نہ کرتے تے، اگر چہ جیسیا ہم نے کہا ہے انہوں نے بہت سے مسائل بیں امامث فی رحمہ اللہ کی موافقت کی ہے لہذا ان سے مستجد ہے کہ خواہ موافقت کی تا تیدا ورصیفت کی تر دید دوسرے متعصب مقلدین کی طرح جا ہی ہو، اس لئے ہمارا خیال ہے کہ یہاں حافظ کی مراد این المنظ رنبیں بلکہ منظ ربی جی جب اکہ مطبوع نسخ بیں ، اور غالب یہ منزد بن شاذ ان بوں مے، جن کا ذکر تیسری صدی کے علامی مثل ہے، اور تذکر قالحفاظ میں ان کا ذکر تیس ہے۔ وائند تعالی اللم ۔ (مؤلف)

ہوناہے)اورایسے بی اس میں اثر محمد بن الحقید اور ابوقلا بدکا ہے:۔'اذا جفت الار ص فقد ذکت (جب زمین خشک ہوگئ تو یاک ہوگئ)اور مصنف عبدالرزاق مين ابوقلابد ي "جفوف الارض طهورها" ب(زمين كاختك بونابي اس كاياك بوجانا (نصب الرابيا١١٠)

۵۴

#### حنفيه كأقمل بالحديث

مندرجه بالاتفصيلات سے بيربات بخو بي معلوم ہوگئي كەحنفيەنے مختلف احاديث وآثار كومختلف صورتوں يرمحمول كرے، سب احاديث و آثار برهمل کیا،اوردوسرےامحاب نداجب نے صرف حدیث الی ہر رہ برهمل کیااور باقی کوٹرک کردیا ہے حنفیہ نے حدیث الی ہر رہ وحدیث انس کو، جن میں زمین کھودنے کا ذکر نہیں ہے، ایک خاص صورت برحمل کیا، اور حدیث طاؤس وغیرہ کوحفروالی صورت پر، اور حدیث ابنِ عمر کو ختک ہونے پرمحمول کیااس طرح انھوں نے بغیرتا ویل کے تمام احادیث وآثار پڑھل کیا ہے۔اس پر بھی اگر حنفیہ کو'' اصحاب الراک'' کے طعن ہے نوازاجائے اور دوسرے حضرات اصحاب الحدیث ، کہلا ئیں تو یہی کہنا پڑے عظم برعکس نہندیام ، زنگی کا فور:۔

# صاحب شخفة الاحوذى كاطرز يحقيق

آب نے ۱۳۹ء ایس لکھا کہ نایاک زمین کی طہارت یا لجفاف پر حنفیہ نے حدیث مرفوع وموقوف سے استدلال کیا ہے، لیکن حدیث **مرفوع كاثبوت تبين بوسكا،البية عديث موتوف كاثبوت ضرور ہے،جبيها كەحافظا بن حجرنے'' بتلخيص'' ميںمصنف الي شيبهاورمصنف عدالرزاق** سے شکیم کیا ہے، دومراثبوت حنفیہ کا حدیث ابنِ عمرے ہے، جوابوداؤ دہیں ہے،اورمیرے نز دیک ابوداؤ د کا استدلال سیح ہے،اس میں کوئی خدشہبیں ہے، بشرطیکہ حدیث مذکور کا لفظ تبول محفوظ ہو، پھر حدیث الباب اور حدیث ابن عمر میں باہم کوئی تع رض بھی نہیں ہے، اس سئے کہ ز مین کی طہارت کے دونوں طریقے مانے جاسکتے ہیں، یعنی یانی بہادیئے سے بھی اور سورج وہوا سے خشک ہونے کے سبب بھی۔ داللہ اعلم یہاں تو صاحب تخذیے خدالگتی اور انصاف کی بات کہی ہے، گرآ کے لکھا کہ جن لوگوں نے کہا کہ زمین بغیر کھودنے کے پاکنبیں

ہوتی ،انہوں نے ان روایات سے استدلال کیاہے، پھر حافظ زیلعی کے ذکر کروہ ولائل نقل کئے ،اوران پر نفذ کیا ہے۔ سوال میہ ہے کہ میکس نے کہا کہ بغیر حفر ( کھود نے ) کے نایاک زمین یاک نہیں ہوتی ، حنفیہ تو اس کے قائل نہیں ہیں ، پھر زیلعی کی دلاکل نقل کر کے نقذ کرنے کا بیموقع تھا؟ اس سے صرح مغالطہ ہوتا ہے کہ حنفیہ اس کے قائل ہیں ، حالانکہ حنفیہ تو مختلف صورتوں میں ،مختلف طریقوں سے طہارت کے قائل ہیں ،اوراس تفصیل کواصولی طور پرخودصاحب تخذنے بھی او پرتشلیم کرلیاہے، جبکہ دوسرے ائمہ کا فیصلہ بدے کہ زمین کی طہارت کا طریقہ بجزیانی کے دوسرانہیں ہے۔

اويركي تجير حنفيد كے لحاظ سے خلط فى تو آ كے واحتج من قال ان الارض تطهر يصب الماء عليها المخ دوسرے مذاهب ائمه کے لحاظ سے مجھے نہیں ،اور پھراس قول ائمہ کو بحیثیت دلیل اصح الاقوال اور اقوی الاقوال قرار دینااور بھی زید دہ مغالط آمیز ہے ،اس لئے کہ اگر وه مرف اتنا کہتے کہ زمین یانی بہا دینے سے یاک ہوجاتی ہے تو واقعی حدیث الباب سے ان کا استدلال صحیح تھا، لیکن ان کا دعوی تو یہ ہے کہ ز مین بجزیانی کے اور کسی چیز سے یاک ہوئی نہیں سکتی ، تواس کے لئے حدیث الباب سے استدلال کیسے بھے ہوسکتا ہے، حدیث سے حفر ندکورہ کہاں لکتا ہے؟اورا گرنہیں نکلتا تو اس سے حنفیہاور غیر حنفیہ دونوں کا استدلال صحح ہے، پھر بحیثیب دلیل اصح الاقوال اوراقوی الاقوال حصر والون كا قول كيے ہوسكتا ہے،اس كے بعدصا حب تخد نے لكھا كه دوسرے درجه ميں ان لوگوں كا قول اضح واقوى ہے جو كہتے ہيں كه ناياك زمن سورج يا بواسي بعى فكك بوكر باك بوجاتى ب بشرطيك لفظ تبول محفوظ بو

مغالطة ميزى: اويرى بورى تفصيل بم نے اس كئفل كى بك مناظرين انوارالبارى اس حقيقت تك ينج جائيں كه صاحب تحفه يا دوسرے محدثین اہل حدیث کے اذبان اکثر و بیشتر مواضع میں نکھرے ہوئے حقائق سے خالی ہوتے ہیں، وہ اگر کسی وقت کسی حق جانب کوشلیم بھی کرتے ہیں، تو دوسرے وفت اس کے خلاف کہنے سے بھی نہیں جم کہتے ، جس کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے، اور غالبًا امام ابوداؤ دسے متاثر ہو کرتناہم کرایا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی مخالفت نہیں، کیونکہ دونوں طریقوں ہے زمین کی طہارت مانی جاسکتی ہے، حالانکہ ریہ بات تھلی ہوئی مخالفت دوسرے ائمہ کی ہے، جو بغیریانی کے اور کسی طریقہ سے طہارت کوئبیں مانتے بھراتی بات حق کہہ کریلٹ گئے،اور حنفیہ کومطعون کرنے کا اہم فریفیہ ادا کرنے کوان کے مسلک کی تعبیر ہی بدل دی،اورآ مے چل کر دوسرے ائمہ کے غدہب کی تعبیر بدل کران کے ساتھ ہو گئے ،اوراس کواضح الاقوال کہد یا۔اور آ خرمیں پھرای فرضی مسلک ( کرزمین بغیر کھودنے کے یاک نہیں ہوتی ) کا ذکر خیر فرما کیا بی محدثانہ تحقیق کا ثبوت دے دیا۔

افسوس ہے کہ ہمارے یاس تخفۃ الاحوذی کی اس قتم کی محدثاند ومحققاند خامیاں دکھلانے کا وقت نہیں ہے، اور کتاب کے بھی بہت زیادہ طویل مونے كا خطره ب،بطور ثمون ومثال بھى كہيں كي كيست بيں، تاكداسا تذه ،طلبهاورال علم اس شم كے مفالطّول سے عافل ندمون والا موجيد الله. فواكدواحكام: آخرين ووليل القدراوريش قيت فواكدواحكام ذكر كئي جاتي بين، جوحديث الباب سي ماصل بوت بين او محقق يمنى في كليم بين ز

# ازالهٔ نجاست کے لئے صرف یا بی ضروری مہیں

(۱) بعض شا فعیدنے عدیث الباب سے بیا خذ کیا ہے کہ صرف پانی سے نجاست کا از الدہ وسکتا ہے، دوسری چیزوں سے نہیں خواہ وہ پانی ہی کی طرح نجاست دورکر علی ہوں،کیکن بیاستدلال فاسد ہے، کیونکہ پانی کا ذکراس امرکوستلزم نہیں کہ دوسری چیزوں کی اس ہے نغی ہو جائے،مقصدِ شرع توازالہ نجاست ہے،وہخواہ یانی سے حاصل ہو، یادوسری کسی یاک یانی کی طرح بہنے والی چیز سے ہو، دوسرے بیاستدلال مغہوم مخالفت ہے مشابہے، جوجحت مبیں ہے۔

نجاست کاغسالنجس ہے

(۲) ایک جماعت ثنافعیدنے صدیث الباب سے میجی استدلال کیا ہے کہ زمین پر پڑی ہوئی نجاست کا غسالہ پاک ہے، کیونکہ اس پر جب پاک کرنے کے لئے پانی ڈالا جائے گا،تو ظاہر ہے وہ ادھرادھ بھی قریبی پاک جکھوں پر پہنچ گا تو اگر وہ دوسرے قریبی جھے اس سے نا یاک ہوں مے تو یاک کرنے کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا ،اس لئے غسالہ کو یاک قرار دیٹا ضروری ہے دوسرے بعض شواقع یہ بھی کہتے ہیں کہ بیتھم صرف زمین کے لئے نہیں ، بلکہ دوسری چیزوں کا غسالہ بھی پاک ہوگا،لیکن حنابلہ بھی زمین اور اس کی ماسوا میں فرق کرتے ہیں۔(حنفیہ کے نز دیک غسالہ نجاست بہرصورت بحس ہے)

# زمین یاک کرنے کا طریقہ

(m) امام ابوحنیفہ سے مردی ہے کہ اگر بانی تھوڑا ہوتو نایاک زمین پر ڈال کرنجاست کو دھونا اور اس یانی کو کپڑے وغیرہ سے خٹک کرنا ضروری ہے،اورابیا تین بارکرنا چاہیے،البته اگر پانی زیادہ ہوتو اتنا بہاوینا کافی ہے کہ نجاست کا ازالہ ہو جائے ،اوراس کا کوئی اثر رنگ و بو وغیرہ باقی ندرہ پھروہ زمین کا حصہ پھر ریہوجائے تو یاک ہے۔

# كيژاماك كرنے كاطريقه

(٣) بعض شافعیہ نے حدیث الباب سے رہمی استدلال کیا ہے کہ جس کیڑا یاک کرنے کے لئے دھویا جائے تو اس کونچوڑ نا ضروری نہیں،

جس طرح زمین اس کے بغیر پاک ہوجاتی ہے، کیڑا بھی پاک ہوجائے گا، بیاستدلال بھی فاسداور قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ زمین کے بارے میں تو مجبوری ہیں ہے کرد کے کنرد کیک کیڑے وغیرہ کا تین باردھونا اور نچوڑ نا ضروری ہیں تے ہتا کہ ہر بارنجاست اوراس کا غسالہ دورہوجائے ، لیکن اگر ماء جاری کثیر سے دھویا جائے تو نچوڑ نے یا تین بار کی شرطنہیں ہے۔ والنداعلم۔ مسجد کی تقدیس : (۵) معلوم ہوا کہ مساجد کو پلیدی و نجاستوں ہے بچانا ضروری ہے، اس لئے روایت مسلم میں ہے کہ حضور علیقے نے اس بیشاب کر نیوالے اور این مساجد کی تقدیمی بیشاب کرنا اور دوسری پلیدی ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ یہ قو خدائے تعالی کے ذکر ، نماز اور تا وسے قرآن مجید کے لئے بنائی جاتی ہیں۔

مسجد کے عام احکام: (۲) بظاہر معلوم ہوا کہ ذکورہ تین امور کے علاوہ دوسرے امور مساجد میں جائز نہیں ،کین ذکر عام ہے جو قراء ت قرآن ،علم دین کے پڑھنے پڑھانے ،اوروعظ وغیرہ کوشامل ہے،اور نماز بھی عام ہے، فرض ہویانفل ،اگر چہنوافل گھر پرافضل ہیں ،ان کے علاوہ و نیا کی ہا تیں ہنمی ٹھٹا ،اور بغیر نیت اعتکاف کسی دنیوی کام میں مشغول ہوکر مسجد میں تھہر نابعض شافعیہ کے یہاں تو غیر مبرح ہیں ،اور سجح بیہے کہ مسجد میں عبادت کے لئے ،قر اُمت علم ،اور درس وساع درس و وعظ کے لئے ،اورایسے ہی انتظار ، نماز وغیرہ کے واسطے تھہر نا تو مستحب ہے،اوران کے بغیر مباح ہے جس کا ترک اولی ہے۔

منجر میں سونا: امام شافعی رحمة الله نے این کتاب الأم 'میں اس کوجائز قرار دیا ہے، ابن المنذ رفے کہا کہ ابن المسیب ، حسن ، عطاء ، اور شافعی نے رخصت دی ہے ، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مجد کومر قد (سونے کی جگہ) نہ بناؤ اور ان سے بیجی مروی ہے کہا گر نماز کے لئے مجد میں سونا کروہ ہے ، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسافر کے لئے جائز ، کئے مسوجہ میں سونا کروہ ہے ، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسافر کے لئے جائز ، دوسرے کے لئے بہتر نہیں ، امام احمد نے فرمایا: اگر مسافر یا اس جیسا ہوتو حرج نہیں ، لیکن مجد کو قبولہ یا رات کے سوئی جگہ بنالینا درست نہیں ، بی قول آخل کا ہے بھری نے کہا کہ اجازت دینے والو کا استدلال حضرت علی اور حضرت ابن عمر ، امل صفہ ، صاحبۃ الوشاع عورت ، عرضہ نہیں ، بی قول آخل کا ہے بھری نے کہا کہ اجازت دینے والو کا استدلال حضرت علی اور حضرت ابن عمر ، امل صفہ ، صاحبۃ الوشاع عورت ، عرضہ نہیں ، خبار صاحب بین اللہ اور صفوان بن امیہ کے مجد میں سونے کے مل سے ہے جن کے بارے میں اخبار صحاح مشہور ٹابت ہیں۔

مسجد میں وضو: ابن المنذرنے کہا کہ سب اہل علم مجد میں وضوکو مہاں سیجتے تھے، بجزاس جگہ کے جس کے تر ہونے سے لوگول کو تکلیف پنچے، الی جگہ کروہ ہے، ابن بطال نے کہا کہ بہی بات حضرت ابن عمر، ابن عباس، عطاء، طاؤس بختی اور ابن قاسم صاحب امام مالک سے بھی منقول ہے، اور ابن سیرین وسحون اس کو کمروہ تنزیبی کہتے ہیں، ہمارے بعض اصحاب (حنفیہ) سے منقول ہے کہ اگر مجد میں کوئی جگہ وضو کے لئے مقرر کی تی ہوتو و مال وضویں کوئی حرج نہیں، ورنہ مجد میں درست نہیں۔

مسجد میں فصد وغیرہ حرام ہے

علامہ بھری کی شرح تر فدی میں ہے کہ مجد کے اندراگر کسی برتن میں فصد کھلوائے تو مکر و ہے اور بغیراس کے حرام ہے اوراگر مسجد کے اندر کسی برتن میں پیشاب کرے تواضح قول ہے کہ حرام ہے ، دوسراقول کراہت ہے۔

(۲) حدیث الباب سے ثابت ہوا کہ امرِ معروف وہی منگر میں مباورت اور جلدی کرنی جا ہیے، جس طرح صحابہ کرام ؓ نے اعرابی کو سجد میں پیشاب کرنے سے روکنے میں کی۔

(2) حضورِ اقدس علی موجودگی میں بھی بغیرآپ سے مراجعت واستصواب کے امرِ معروف ونہی منکر میں صحابہ کرام کی مبادرت کا جواز منہوم ہوا، اور اس کوخدائے تعالی اور نبی کریم علی پر تقدم کی صورت نہ سمجھا جائے، جس کی قرآن مجید میں ممانعت ہے، کیونکہ مجدیس پیٹاب کرنے کی برائی اور شرعی قباحت طے شدہ تھی ، لیمی شرعیت خودا نکار ندکور کی مقتضی تھی ، لبذا امرِ شارع بی صحابہ کرام کے انکارے مقدم تھا ، اور وہ اس کے تنبع سے ،اگر چہاس فاص واقعہ میں امر واشارہ نہ تھا ، معلوم ہوا کہ اذبی فاص شرط نہیں اور اذبی عام کا فی ہے۔
(۸) معلوم ہوا کہ دومفسد وں اور برائیوں میں سے بڑی کو دفع کرنے کے لئے چھوٹی کو اختیار کر لیما چاہیے ، اور دومسلحوں اور بھلا ئیوں میں سے کم درجہ کی مسلحت کے مقابلہ میں بڑی مسلحت کو حاصل کرنا چاہیے ، جیسے یہاں بول مجد کے مفسدہ کو بمقابلہ قطع بول اختیار کیا گیا جو بڑا مفسدہ تھی مقراس کے مقابلہ بڑی مسلحت ، اعرابی کو پیشا ہو کرنے دیے کو حاصل کیا گیا۔

(9) جابل وناوا قف شريعت لوگوں ہے زی ہمولت اور تاليفِ قلوب كابرتا و كرنا جا ہے۔

(۱۰) اگر کوئی مانع خاص ندہوتو ازالہ مفاسد میں مجلت کرنی جا ہے جس طرح بول اعرابی کے بعد بی حضور اکرم علی ہے ناپاک جھے کو پاک کرنے کے لئے یانی بہادیے کا تھم فرمایا:۔ (تلک عشرة کاملة ) (عمرة القاری ۱۸۸۸)

#### نهي منكر كا درجه اورا بميت

شریعتِ اسلامیہ میں جس طرح امرِ معروف کواہمیت حاصل ہے، اس طرح نہی منکر کوہی ہے، اور تبلیغ وین کا کھل تصور بغیران دونوں کے نہیں ہوسکا، اس لئے جو تبلیغی جماعتیں صرف امرِ معروف پر اکتفا کئے ہوئے ہیں اور نہی منکر سے صرف نظر کر لی ہے، یہان کا بڑا نقص ہے جس طرح مخصوص چندا مور شرعیہ کی تبلیغ کرنا اور باتی پورے وین کو کوام وخواص تک پہنچانے کی نگر نہ کرنا ہزی کی ہے، ضرورت ہے کہ تبلیغ واصلاح کا بیڑوا ٹھانے والے، علماء وقت کے تعاون ومشوروں سے استفادہ کریں، اور ایسے طریق کارسے پر ہیز کریں جس سے علماء اور مداری ویدیہ کی وقعت واحر ام لوگوں کے دلول سے رخصت ہو، اس طریقہ کا عظیم نقصان جلد محسوس ہویا دیریش، مگر قابل انکار ہر گرنہیں، واللہ الموفق میں میں اجبانے نظام الدین دیلی سے متعددا ہم اصلاح طلب امور پر گفتگو کی اور موصوف نے الحمد نشہ بڑی فرافد لی سے ان کی اہمیت وضرورت تسلیم قرمائی تفصیل پھر کسی موقع پر عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کواپٹی مرضیات سے نوازے۔ آبین

# بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسُجِد

(معدين بيناب يرياني بهاوينا)

(٢١٥) حَدَّثَنَا اَبُوُ الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدِ اللهِ اِبْنُ عَبُدُاللهِ بُنِ عَتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةِ قَالَ قَامَ اَعْرَابِى فَهَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَا وَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجُلًا مِّنُ مَّاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمُ مَيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُواا مُعَسِّرِيْنَ.

(٢١٨) حَدَّ ثَنَاعَبُدَّانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلِدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُلَيْمَنُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَالِكِ قَالَ جَآءَ اعْرَابِي فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَا هُمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَضَى بَوُلَةُ آمَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَ نُوبٍ مِنْ مَآءٍ فَأَهُو يُقَ عَلَيْهِ:

ترجمہ (۱۲۷): حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ ایک اعرائی کھڑا ہوکر مسجد جس پیشاب کرنے لگا تولوگوں نے اسے پکڑا، رسول اللہ سلی اللہ علیہ اسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڈ دو،اوراس کے بیشاب پر پانی کا ایک بڑا ڈول بہادو،خواہ وہ کم بحرا ہوا ہویا پورا، کیونکہ تم نری کے لئے بیسجے سے ہونتی کیلئے ہیں۔ ترجمہ (۲۱۸): حضرت انس بن مالک رسول علی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد ایک کونے میں پیشاب کردیا، لوگوں نے اس کومنع کیا تو رسول اللہ علی نے انسی روک دیا، جب وہ پیشاب کرکے قارغ ہوا تو آب نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول یانی بہانے کا تھم دیا، چنا نچہ بہادیا گیا۔

۵۸

تشرت : مسب سابق ہے محقق عینی نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب کو مستقل طور سے لانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے ، کیونکہ پہلے باب اور حدیث الباب سے مطلوبہ فائدہ حاصل تھا۔

حضرت شاہ ولی القدصاحب رحمہ القدنے تراجم ابواب میں لکھا کہ امام بخاری کی غرض طہارت ارض کا طریقہ بتلانا ہے، کہ یو تو وہ مطلقاً پانی بہا دینے سے حاصل ہوگی، جیسا کہ اہ م شافعی رحمہ اللہ کا نہ ہب ہے کہ ظرمسجد اور نقلِ تراب کی ضرورت نہیں، یابیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زمین نرم نہ ہو۔ (اور سخت ہو ) تو پانی بہا دیتا اس کی طہارت کے لئے کافی ہے جیسا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا نہ ہب ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک پوری طرح متعین نہیں ہو سکا کہ وہ حنفیہ کے موافق ہے یا شافعیہ کے، واللہ تعالی اعلم

جس اعرابی کے مسجد میں پییٹا ب کرنے کا ذکر حدیث الباب میں آیا ہے، اس کا نام کیا تھا، اور وہ یمانی تھا یا تھی وغیرہ اس کی پوری تفصیل و حقیق رفیق محترم علامہ بنوری دام مضہم نے معارف اسنن ۹۹س۔ امیس کی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فر مایا:۔زمین کی اوپری سطح تو پانی بہادیئے سے پاک ہوجاتی ہے اور جوف ارض (اندر کا حصہ) خنگ ہونے سے یامٹی کھود کرنکالدین سے پاک ہوجاتا ہے، پانی بہادیئے سے پاک ہونے کا تھم اس لئے کرتے ہیں کہ پانی بہنے سے جاری کے تھم میں ہوجاتا ہے (اور جاری یانی کوسب ہی طاہر ومطہر مانتے ہین)

مسئلہ عجیبہ: پھر فرمایا کہ ہماری فقہ کا ایک جیب سامسئلہ قابل ذکرہے، وہ یہ کہ اگر دو ڈول میں پانی رکھا ہوا ورایک پاک، دوسرانجس ہو، پھر دونوں کو ایک ساتھ او پر سے بہادیں، تو دونوں پانی ایک ساتھ گرے ہوئے جاری ہونے کے سبب سے پاک سمجھے جائیں گے لیکن میسئلہ حنفیہ میں اختلافی ہے، کیونکہ دہ دوسری اختلافی اصل پر بنی ہے وہ یہ کہ پانی کے جاری ہونے کے لئے مدد شرط ہے پانہیں، جو لوگ مدد کی شرط لگاتے ہیں، ان لوگ مدد کی شرط نوال پر ضرورا و پر کی صورت میں دونوں پانی کا مجموعہ طاہر ہوگا، گرجولوگ مدد کی شرط لگاتے ہیں، ان کے اصول پر ضرورا و پر کی صورت میں دونوں پانی کا مجموعہ طاہر ہوگا، گرجولوگ مدد کی شرط لگاتے ہیں، ان کے اصول پر خان کی مدد جریان نہ کورہ کو حاصل نہیں ہوئی، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقصد ہے کہ حضول پر پاک نہ ہوگا۔ کیونکہ دوسرے پاک پانی کی مدد جریان نہ کورہ کو حاصل نہیں ہوئی، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقصد ہے کہ حنفیہ کی نفتہ کے بہت سے مسائل خود حنفیہ میں بھی اختلافی ہیں، اوراعتر اض کرانے والے کسی جزئی کو لے کرطعن کرتے ہیں، تو جواب و، ہی ک

ا وقت قرائت فاتحد سے تو مقتدی کورو کتے ہیں اور آ یہ '' فاستمعوالہ وانصوا'' سے استدلال کرتے ہیں کین مقتدی کو ثنا پر صنے کی اجازت و سیتے ہیں ، یہ ہی تو آ یت وقت قرائت فاتحد سے تو مقتدی کورو کتے ہیں اور آ یہ '' فاستمعوالہ وانصوا'' سے استدلال کرتے ہیں کیکن مقتدی کو ثنا پر صنے کی اجازت و سیتے ہیں ، یہ ہی تو آ یت خور کو خلاف ہے ، اس کے جواب ہی ہمارے استاوالا ساتذ قرصرت ، اقدس مولانا نا نوتوی رحمہ اللہ نے اپنی رسار قراءت خلف الا مام ہی جواب دیا کہ ثنا کی اجزات اس کے جواب ہی ہمارے استاوالا ساتذ قرصرت ، اقدس مولانا نا نوتوی رحمہ اللہ نے اپنی رسار قراءت خلف الا مام ہی جواب دیا کہ ثنا کی اب دیا ہے۔ اس کے جواب شائی بجالا نے کے پڑھا جاتا ہے ، ہمارے نزدیک جواب ندگور بھی محققات اور محد ثانہ نہیں ہے ، کیونکہ '' حلی کہیں'' (شرح منید المصلی ) ۲۰۹۳ میں اس مسلکی پوری تفصیل ندگور ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

مسبوق اگرامام کوخاموش ہوئت میں پائے تو تنا پڑھ، اور جب قراءت جبری کی ہات میں پائے تو ٹنانہ پڑھے بعض نے کہا کہ سکتات کے اندرا یک ایک کلم آو ڈکر پڑھ لے ، فقیہ جعفر ہندوانی نے تل ہے کہ فاتحہ پڑھ کی حالت میں توبالا تفاق تنا پڑھ لے، اور سورت پڑھ رہا ہو تو امام ابو بوسف کے نزدیک پڑھ سکتا ہے امام محمض فرمت ہیں، ذکرہ فی الذخیرہ کیکن میں سنجد بات ہے، کیونکہ قول باری تعد لی 'وافا قدی المقر آن فاست معواللہ الا یہ آس طرح کی کوئی تفریق تفصیل ہو بت ہیں، ذکرہ فی الذخیرہ کیکن میں میں سنجد بات ہے، کیونکہ قول باری تعد لی سے کہا م کے قراءت جبری کے وقت مقتلی ثناء نہ پڑھ، جواطلاتی نص کا شقتا ہوں کہ میں ہوتی کہ فاتھ کا تا تھے جا سے میں میں میں میں کے اور میں ہوتی میں اللہ میں المقتل کے میں میں میں کے میں میں کے میں میں کہ کہ ان کے میں میں میں میں میں میں میں کے میں میں کہ کے میں میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں میں کے کی کے میں کے میں کے کہ کے کہ کے میں کے کی کے کہ کے کی کے کہ کے کی کے کہ کے کہ کے

کے ضروری ہے کہ فقد ختی سے پوری واقفیت ہوا ور اتفاقی واختلافی اصول و مسائل پر نظر ہو تا کہ جواب تحقیق وبصیرت ہے ہو قولہ فہال فی طاکعۃ المسجد پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا میرے نزدیک ناحیہ کا ترجمہ یکسواورایک طرف ہے اور بھی مرادموطاء امام محمہ میں احسسن المی غسمک و اطلب مواحها و اصل فی ناحیتها ہے ہے بعنی یکسواورایک طرف ہوکرنماز پڑھا کراور ہے بھی اس امر کی دلیں ہے کہ ماکول اللح حیوانات کے گو ہراور پیشا ہے بی ناکونکہ آپ نے ان سے بی کراورا لگ دور ہوکرایک گوشہ میں نماز پر صنے کو فرمایا اگروہ نایا کہ دور ہوکرایک گوشہ میں نماز پر صنے کو فرمایا اگروہ نایا کہ دور ہوکرایک گوشہ میں نماز پر صنے کو فرمایا اس میں نماز پر صنے کو فرمایا کرنے میں نماز پر صنے کو فرمایا کہ میں میں نامی کے دور ہوکرایک گوشہ میں نماز پر صنے کو فرمایا کی میں نماز پر صنے کو فرمایا کہ دور ہوکر نماز پڑھنے کا تھا کہ کون فرمایا کی اللہ تعالی اعلم ۔

# بَابُ بَوُلِ الصِّبُيَان

( بچوں کے پیٹا ب کے بارے میں )

(٢١٩) حَدَّ ثَنَا عَبُد اللهِ بَنُ يُوسُفُ قَالَ اَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ آبِيْهِ عَنُ عَائِشُةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ آنَّهَا قَالَتُ أُتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَ عَا بِمَآءٍ فَٱتُبَعَهُ آيَّاهُ:.

(٣٢٠) حَدَّ ثَنَا عَبُد اللهِ بَنِ يُوسُفُ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ إِبُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدُاللهِ إِبُنِ عَبُدُاللهِ بَنِ عُتُبَةَ عَنُ أُمِّ وَسُلُمَ عَنُ أُمِّ وَسُلُمَ عَالَكُ عَنُ أَبُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدُاللهِ إِبْنِ عَبُدُاللهِ بَنِ عُتُبَةَ عَنُ أُمِّ وَسُلُمَ فَاجُلَسَهُ قَبُسِ بِنُتِ مِحْصَنِ آنَهَا آتَتُ بِابْنِ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاكُلَ الطَّعَامَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ: .

ترجمہ (۲۱۹): حضرت عائشام المؤمنين فرماتی میں كدرسول علي كے باس ایك بچدلایا كیا،اس نے آپ كے كپڑے پر پیشاب كردياتو آپ نے يانی منكايا اوراس پر بہاديا۔

تر جمہ (۲۲۰): حضرت ام قیس بنت محصن ہے روایت ہے کہ وہ رسول علیہ کی خدمت میں اپنا چھوٹا بچہ لے کرآئیں جو کھاتا نہیں کھاتا تھا (بعنی شیرخوارتھا) تو رسول اللہ علیہ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا ، اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشا ب کر دیا آپ نے پانی منگا کر کپڑے پرڈال دیا اوراسے (خواب اچھی طرح) نہیں دھویا۔

تشری : درود ہے بیتے بچوں کے پیٹاب کے متعلق دونوں صدیت الباب سے بیام ثابت ہوا کہ اگر وہ کسی کے کپڑوں پرنگ جائے تواس کو معمولی طریقہ سے دھود یا جائے وہ اللہ جائے تواس کو معمولی طریقہ سے دھود یا جائے ، زیادہ فل کراور کدوکاوٹ سے دھونے کی ضرورت نہیں ، جس کی وجہ بیٹیں کہ دہ نجس سے بلکہ حسب نقل امام طحاوی رحمہ اللہ اس کئے ہے کہ بچہ کا پیٹاب ایک جگہ میں ہوتا ہے اور بچی کا زیادہ جگہوں پر پھیلتا ہے ، لبندا بچہ کے پیٹاب کی نجاست تھوڑے یانی سے دورہ وجائے گی ، اور بچی کی زیادہ یانی سے ، ورندنی نفسہ نجاست دونوں میں ہے۔

علامة تسطلانی نے وجفرق میں کھی کہ بچوں کو گود میں لینے کارواج زیادہ ہے، اس لئے اس کے بار باردھونے میں مشقت و تکلیف زیادہ تھی بھی مشقت و تکلیف زیادہ میں بھی بھی مشقت و تکلیف زیادہ رقبق تھی بھی مشتقت کردی گئی، اور بچیوں کو گود میں لینے کارواج کم ہے، اس میں تخفیف ندگی گئی، دوسرے یہ کہ بچون کا پیشاب زیادہ رقبق ہوتا ہے، وہ کپڑے وغیرہ کو زیادہ ملوث نہیں کرتا، بخلاف بچیوں کے کہ ان کا زیادہ فلیظ ہوتا ہے، اس لئے اس کا تلوث زیادہ ہے، البذادھونے کے کہ ان کا خلید ہوتا ہے، اس لئے بھی ان کے بول میں غلاظت و بد بوزیادہ کے تھی میں فرق کیا گیا، تغیرے بول میں غلاظت و بد بوزیادہ

(بقیہ ماشیہ سنے گذشتہ) کہ حنفیدی طرف امام بخاری کی نسبت ندکور بی غلط ہے، کیونکہ اطلاق نص بی کے سبب سے وہ قراءت فاتحدی طرح ثنا کی بھی اجازت نہیں دیتی اور ہونا بھی مجی جا ہے کہ جب قراءت فاتحد کی باوجود حدیثی خصوص تا کدات اور غیر حالت اقتدامی وجوب کے بھی بوجہ اطلاق نص قرآنی ، اجازت نہ ہوئی ، تو ثنا کی اجازت کیے ہوئمتی ہے جبکہ اس کا درجہ وجوب ہے بھی کم اور سنیت کا ہے۔ واللہ تعالی اعلم (مؤلف) ہوتی ہے جس کا ازالہ بھی زیادہ پانی ہے ہوگا،علامہ ابن وقیق العید نے فرمایا کہ بچداور بڑی کے پیٹاب بیں فرق کی بہت می وجوہ بیان کی گئی میں ،ان میں رکیک تشم کی بھی ہیں ،اورسب سے تو ی ہیہ کے دلول کی رغبت بچوں کے ساتھ ذیادہ ہے بنست بچیوں کے ،اس لئے بچوں کے بارے میں مشقت زیادہ ہونے کے سبب سے دخصت (وتخفیف بھم آگئی۔ (فتح الملم ۱۳۵۰)

علامدائن قیم نے اعلام الموفقین میں لکھا کہ لڑے اور لڑکی کے پیشاب میں فرق تین وجہ سے ہے'(۱) مردوں اور عور توں میں لڑکوں کو میں اٹھانے کا رواج زیادہ ہے، لہذا لڑکوں کے پیشاب میں عموم بلوئی (ابتلاءِ عام) اور مشقت کے سبب تخفیفِ تھم ہوگئی(۲) لڑکے کا پیشاب ایک جگہ میں نہ ہوگا بلکہ یہاں سے وہاں تک متفرق ہوگا ، لہذا ساری جگھوں کو دھونا موجب مشقت ہوگا ، لڑکی کے پیشاب میں یہ بات نہیں ہے، (لیمنی وہ ایک جگہ ہوگا' اس لئے دھونا آ سان ہوگا) (۳) لڑکی کا پیشاب زیادہ فلیظ و بد بودار ہوتا ہے بنسبت لڑکے کے، جس کی وجہ لڑکے کے حرارت اور لڑکی کی برودت ہے، گرمی پیشاب کی ہوکم کردیتی ہے اور رطوبت کو بچھلاکر ختم کردیتی ہے۔

علامہ مینی نے ''خب الافکار (شرح معانی الآثار) میں لکھا کہ علامہ کرخی نے وجہ فرق امام طحاوی کے برتکس نقل کی ہے کہ بول غلام کی جگہ منتشر ہوجا تا ہے اور بول جاربیا کے جگہ ہوتا ہے ، لہذا بول غلام چونکہ منتشر ہو کر خفیف ہوگیا ، اس کے لئے رش کانی ہوا ، اور بول جاربی چونکہ انکہ ہو ہا تا ہے اور بول جاربی چونکہ ایک بی جگہ بحث ہوگیا ، اس کی نجاست زیادہ ہوئی اور شل کی ضرورت پیش آئی ، اس پر علامہ عینی نے لکھا کہ امام طحاوی کی نقل اقر ب الی انحکہ تا ہو کہ کہ خوا ہے ، اس سے خروج ، بول وسعیت محل و مخرج کے سبب سے متفر قاور پھیلا ہوا ہوگا ، بخلاف اصلیل کے کہ اس سے خروج ، بول وسعیت محل و مخرج کی اور یہ محل موجہ بول و مشقت کو سبب سے جمتم عا ہوگا (امانی الا حبار ۲۵ س) اس سے حافظ ابن قیم کی وجہ بانی نم کو رہنی پر گئی ، اور یہ معلوم ہوا کہ وجہ فرق بیان کرنے میں نظریاتی اختلاف بھی کار فرما رہا ہے ، یعنی کچھ حضرات نے رفع مشقت کو سبب تخفیف عمل محمل ہوا کہ وجہ فرق بیان کرنے میں نظریاتی اختلاف بھی کار فرما رہا ہے ، یعنی کچھ حضرات نے رفع مشقت کو سبب تخفیف عمل محمل ہوا کہ وجہ فرق بول کی شفت وغلاظ میت نجاست کو سبب تخفیف خیال کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ازالہ) دومری روایت فیکوریس سال بن حرب کے تقد ہوئے ہیں اختلاف ہے وغیرہ، پھر بخس ہونے کے اعتبارے بول جسی وصبید ہیں عدم فرق صرف امام ابو حنفید کا قول نہیں، بلکہ ابن المسیب نخفی، حس بن کی، نوری، اصحاب امام اعظم اورامام ما لک بھی ای کے قائل ہیں، ایس والت ہیں صرف امام ابو حنفید کا قول نہیں، بلکہ ابن المسیب نخفی، حس بن کی، نوری، اصحاب امام شافعی ایک روایت ہیں اوراح و و آتی ہیں، جو ظاہر صدیث سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ تھم بطور رخصت و توسع ہے اور نفتح ورش کو بھی خسل لینا احوط اور موافق غربیت ہے کیونکہ بھڑت ماحادیث میں مطلق بول سے اجتناب و استز او کے تاکیدی احکام آجے ہیں، ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکا، ای لئے امام مجر رحمہ اللہ نے موطا ہیں کھا کہ بولی غلام کے بارے ہیں رخصت ضرور آئی ہے جب تک وہ غذانہ کھائے، اور بولی جارجہ کے لئے خسل کا بی تھم وارد ہے، مگر موطا ہیں کھا کہ بولی غلام کے بارے ہیں، اور بھی تول امام ابو حنیف تا ہو اور حدیث فیدے اسماء فاتبعہ ایاہ، پر کھا کہ بم ای کو لیتے ہیں کہ بیشاب پر پانی بہا کی حتی کہ اس کوصاف کردیں بھی نہ جب امام ابو حنیف و حمد اللہ کا ہے۔ (انک الطریف ۸۲)۔

تفصیل فراجب: حافظ رحمداللہ نے فتح الباری ۱۳۲۷ میں کھا: اس بارے شاعاء کے تین فداجب ہیں، اور وہ تینوں صورتیں شافعیہ سے بھی منقول ہیں، سب سے زیادہ مسجح صورت و فد جب بول جبی ہیں گئی ہونا اور بول جاریہ میں کافی ند ہونا ہے، اور بہی تول حضرت کئی عطاء، حسن ، زہری ، امام احمد، آخی ، این وجب و فیرجم کا ہے، اور ولید بن مسلم نے امام مالک سے بھی اس کونقل کیا ہے، لیکن اصحاب امام مالک سے بھی اس کونقل کیا ہے، دومرایہ کردونوں میں تفتی کافی ہے، یہ فد جب امام اوز اس کا کہ و شافعی سے بھی نقل ہوا ہے، کیکن امنی و جارید و فول کور ندیا ہے، دومرایہ کردونوں میں تفتی کہ کہ بچدا اور نہی کے بید جس کوئی چیز ندیج بی ہو، تیسرا فد جب بیت کہ بچرا و رہی کی کے بید جس کوئی چیز ندیج بی ہو، تیسرا فد جب بیت کہ بول جبی و جارید دونوں کودھونا واجب ہاس کے قائل حنفید و مالکیہ ہیں ، این و قیق العید نے کہا: '' ان حضرات نے اس بارے جس قیاس کی بیروی کی ہے اور کہا کہ '' ولم بخسلہ'' سے خسل مبالغہ ہے کین یہ خلا ف ظاہر ہے اور دومری احادیث کا مفہوم بھی اس کومستبعد قرار و بتا ہے، جن سے بول صبید وصی ہی فرق فا بہت ہے، جگرید حضرات ان دونوں میں فرق نہیں کرتے۔

ابن دقیق العید کے نقیہ مذکور پرنظر

علامہ موصوف بڑے جلیل القدر حافظ حدیث، فتیہ وجہ تدصاحب تصافیف مشہور ہیں، قدہ با مالکی وشافعی ہے، تذکرۃ الحفاظ ۱۳۸۱۔ ۲ میں ان کا مفصل تذکرہ ہے، ہمارے اکا براسا تذہ حضرت شاہ صاحب رحمہ الله وغیرہ بڑی احرّام کے ساتھ ان کے اقوال و تحقیقات نقل کیا کہ حرکے تھے، اور اب تک ان کے اقوال افساف واعتدال ہی کے نظرے گر ری تھی، گراو پر جو پھی تقل ہوا، وہ نصرف ان کے مالکی بھی ہونے کی حیثیت سے بلکہ یوں بھی اعتدال وانساف واحقیق نقط نظر ہے او پر اسامعلوم ہوا اس لئے کہ اول تو یہاں قیاس کی پیروی کا کوئی موقع شہیں ہے، حضیہ والکیہ کی نظر مسکة الباب میں صرف احادیث پر ہے، اور احادیث کی موجودگ میں وہ قیاس کرتے بھی نہیں، پیام این وقتی منہ میں مرف احادیث ہی کی وجہ سے دونوں بول کوئی مانے کے باوجودا کہ کی مقتصی العید جیسے محقق سے تحقی شہوگا۔ حنفیہ و الکیہ نظر میں اور دونوں کے بارے میں کہ مال تحقی موصوف کا یہ بہا بھی مجے نہیں ہے کہ حنفیہ میں تعربی ہی اور دونوں میں کرتے تو دونوں کے بارے میں کہ مال کوئی کہ مقتصی مالکیہ دونوں میں فرق نہیں کرتے تو دونوں کے جارے میں تخیف اور دونرے کے بارے میں تشد داختیار فرق پر کھی دلیل نہیں ہے کہ حنفیہ میں تفریق نہیں کرتے ای لئے محقق موصوف کا یہ بہا بھی مجے نہیں ہے کہ حنفیہ مالکیہ دونوں میں فرق نہیں کرتے و دونوں کے تم بارے میں تشد داختیار فرق پر کھی دلیل نہیں ہے، نیز 'ولم عالکیہ دونوں میں فرق نہیں کرتے ، کہ ایک میں فول شل کی تی بیرے میں تشد داختیار فرق کی کھی دلیل نہیں ہے، نیز 'ولم عب ہے، کو تکہ حدیث مسل کا تا کہ اور مبالغ نگا ہے، اس

کنفی ہوئی ہے، مطلق عسل کی فئی نہیں ہوئی (اس موقع پر حضرت شاہ صاحب رحمداللہ یہ بھی فرہایا کرتے تھے کہ حنیہ کے سلک کوا حادیث کے خلاف کیے کہا جا سکتا ہے، جبکہ احادیث بیں پانچ الفاظ مروی ہیں، اوران جس سے تین الفاظ سے حنیہ کی تائیہ ہوتی ہے، جو یہ ہیں۔ اجعد بولہ (اس پیشاب کوزیادہ مبالغہ سے نہیں دھویا) ان کے علاوہ رشہ (اس پیشاب کوزیادہ مبالغہ سے نہیں دھویا) ان کے علاوہ رشہ (اس پیشاب کوزیادہ مبالغہ سے نہیں دھویا) ان کے علاوہ رشہ (اس پیشاب پر پانی ڈالا) اور نفسی (تھوڑا پانی ڈالا) اور نفسی (تھوڑا پانی ڈالا) اور نفسی (تھوڑا پانی ڈالا) اور نفسی اور تھوڑا پانی ڈالا) اور نفسی کر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا) اور نفسی اور تھوڑا پانی ڈالا) اور نفسی کے اور تداخی علامی اس پر پانی ڈالا) اور نفسی کو الفاظ تا ہے، ان کو تعالی نہیں کہ الفاظ تا ہے، ان کو تعالی نہیں موری ہے کہ تعلی کی موجہ سے تخفیف تا بت کر رہے ہیں اور تھوڑا ہو پائی ڈالا اور تھوڑا ہے اور بہت کی احادیث ہیں دائی ہوئی ہے کہ بات کہاں اور جوزا ہے اور بہت کی احادیث ہیں دائی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے حضور کے وضوع مبارک کا حال بیان کیا تو ایک چلو پانی لے کر اپنے دائی والی ہوئی ہی کی موجہ سے مراد تھوڑا ہوڑا تھوڑا پائی ڈالنا ہے اور بہت کی احادیث ہیں دش وقع سے مراد شسل کی تاتا تکداس کے وہدیت میں دش وقع سے مراد شسل کی تاتا تکداس کے وہدیت میں دش وقع سے مراد شسل کی تھوڑا ہے وہ کہاں اور دھونا ہے اور بہت کی احادیث ہیں دش وقع سے مراد شسل کی تو ایک بودھوڑا نے وہ اور ہوئی کی دکر کیس (می ۱۹۸۰)

## محقق عینی کے جواب

محقق عنی رحمداللد نے بھی ابن وقت العید کے نقد فرکور کا جواب اس کے قریب لکھا ہے جوہم نے مزید وضاحت واضافہ کے ساتھ اوپر ذکر کیا ، اوپر کا مضمون لکھنے کے بعدہم نے اس کودیکھا، نیز موصوف نے یہ بھی لکھا کہ جس طرح حنفید دونوں کے بول کی نجاست میں فرق نہیں کرتے ، اس طرح بعض متقد میں تابعین سے بھی منقول ہے چنا نچہ ام طحاوی نے روایت کی ہے کہ حضرت سعید بن المسلیب فرماتے سے '' الموش بالموش والمصب بالصب من الابوال کلھا'' حضرت حسن نے فرمایا کہ بول جاریکووھوکی گے ، اور بول غلام پر پائی بہا کمیں گے ، سعید، صبیان اور غیرصبیان سب کے ابوال کا تھم برابر بچھتے ہے ، اور بول رشاشی میں رشاش ماء سے تطمیر کو کانی کہتے ہے ، اور بول صب ماء کے قائل تھے لیکن میاں لئے نہ تھا کہ بعض ابوال کو وہ طاہر اور بعض کوغیر طاہر بچھتے تھے ، بلکہ وہ سب بی ان کے زدیک نجس سے ماء کے قائل تھے لیکن میاں گئی و وسعت سب سے تھا۔ (مہ ۱۵۸۱)

اس سے بیمجی معلوم ہوا کہ ابن دقیق العید کاطعن اگر عدم تفریق بہلحاظ نجاست کا ہے تو احادیث میں بھی فرق نجاست کی کوئی تصریح نہیں ہے، اور اس لئے حنفیہ کی طرح حتقد میں تابعین بھی تفریق کے قائل نہ تھے، اور اگر عدم تفریق بداعتبار تطبیر ہے تو یہ خلاف واقعہ ہے، کیونکہ جس طرح احادیث میں تفریق نہ کورہاس کواس طرح حنفیہ بھی تشلیم کرتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

## ايك غلط بمي كاازاله

فیض الباری اور معارف السنن کی عبارات سے بیم نہوم ہوتا ہے کہ علامہ نو وی نے مسئلۃ الباب بیں حنفیہ پر مخالفتِ حدیث کاطعن کیا ہے لیکن ہمیں نو وی شرح مسلم بیں الی کوئی عبارت نہیں ملی، ورحقیقت امام نو وی نے کیفیت تطییر بول عبی کے بارے بیں تین ندا ہب ک تفصیل کی ہے، اور حافظ کی طرح ہیمی کھا کہ یہ تینوں اقوال ہمارے اصحابہ (شافعیہ) کی طرف بھی منسوب ہوئے ہیں، پھر سیجے و مختار و مشہور قول شافعیہ نوس میں عدم جواز و کفایت نفتح ولی شافعیہ نوس میں عدم جواز و کفایت نفتح ولیشا فعیہ نوس میں عدم جواز و کفایت نفتح ولیشا فعیہ نوس و نوس میں عدم جواز و کفایت نفتح وکر کے لکھا کہ ان دونون وجہ کو صاحب تتہ و غیرہ نے ہمارے اصحاب سے بھی نقل کیا ہے، مگر بید دونوں قول شاذ اور ضعیف ہیں (نو وی ۱۳۹۹۔ ۱) اس سے معلوم ہوا کہ علامہ موصوف نے شاذ وضعیف کے الفاظ بہ کی ظافل ند کور استعمال کئے ہیں، اس جگہ حنفیہ و مالکیہ کے نہ ہب ک

تضعیف مقصود نیس ہے، اور تول مختار ومشہور کے مقابلہ میں شاذ وضعیف کہنا بھی اس کا قرینہ ہے، والقداعلم ، غالبًا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی طرف بھی امام نووی کے بارے میں طعن ندکور کی نسب بوجہ غلاقبی یا سبقت قلم ہوئی ہے اور بظاہران کا ارشاد این وقیق العید ہی کے قول ندکور کے متعلق ہوگا، جس کوہم نے پوری تفصیل ہے مع ردوقدح ذکر کیا ہے۔ والعم عنداللہ تعالیٰ

#### حافظ ابن حزم كامد جب

موصوف نے لکھا: مردکا پیٹاب جسم ردکا بھی ہواور جس چیز بیس بھی ہو، اس کواس طرح پاک کریں گے کہ اس پرصرف اتنا پائی ڈالیس کے جس سے پیٹاب کا اثر دور ہوجائے، اور کورت کے پیٹاب کو دھو کیں گے، البتہ پیٹاب اگرزین پر ہوتو وہ جس کا بھی ہو، پاک کرنے کے لئے اس پر اتنا پائی بہا کیں گے جس سے پیٹاب کا اثر زائل ہوجائے اور بس پھرآپ نے روایات ذکر کیس، جن میں ایک روایت ابوا کے لئے اس پر اتنا پائی بہا کیں گے جس سے پیٹاب کا اثر زائل ہوجائے اور بس پھرآپ نے روایات ذکر کیس، جن میں ایک روایت ابوا کے سے آئی کی 'دیو ش مین اللہ کے و و یہ خسل من الانھی'' طالانکہ اس کے رواۃ میں احمد بن الفضل الدینوری ہے، جوضعیف اور مکر الحدیث ہے، لسان میں اس پر کلام فہ کور ہے، اور ای روایت کو ابوداؤ دمیں بالفاظ ' یہ خسل من بول المجادیة و بر ش بول المعلام ''ذکر کیا گیا ہے، جس کی تھے وموافقت ذہی نے کی ہے، ادر اس کی جسین کی ہے۔ (کلی سے اور ایک کو بردار منسانی ، این ماجداور این تروی ہے اور بی روایت کیا ہے اور بخاری نے اس کی تحسین کی ہے۔ (کلی سے۔ اور ای مادی کی ہے۔ اور ای کو بردار منسانی ، این ماجداور این کو بردار منسانی ، این ماجداور این تروی ہے کی روایت کیا ہے اور بخاری نے اس کی تحسین کی ہے۔ (کلی سے۔ در کا میں اور ایک کو بردار منسانی میں بیٹا کو بردار منسانی ، این ماجداور این کی روایت کیا ہے اور بخاری نے اس کی تحسین کی ہے۔ در کا کو بردار منسانی میں بیا کی کو بردار منسانی میں بیا کی در اور بیا کا کو بردار منسانی میں بیا کو بردار منسانی کی در اور میں بیا کی در اور بی کو بردار منسانی کی در اور میں کی در اور میں بیا کو بردار منسانی کو بردار منسانی کی در اور میں کی در اور میں کی در اور میں کو بردار میں کی میں کی در اور میں کو بردار میں کی در اور میں کی در اور میں کی در اور میں کی در اور میں کو بردار میں کی در اور میں کی در اور میں کی در اور میں کو بردار میں کو بردار میں کیا کی در اور میں کی در اور میں کو بردار میں کو بردار میں کیا کیا کی در اور میں کی دور میں کی کی دور میں کی کو بردار میں کی کی دور میں کی کو بردار میں کی کی در اور میں کی کو بردار میں کی کی دور میں کیا کی کو بردار میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی کو بردار میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی کو بردار میں کی کی کو بردار میں کی کی دور کی کی کی کو بردار میں کی کی کو بردی کی کی کو بردی کی ک

ابن حزم نے بی محل کھا کہ اس مسلکو بچہ کے کھانا کھانے سے قبل کے زمانہ تک محدود کرنا کام، رسول اللہ علقہ سے خابت نہیں ہوتا،

اس پرحاشی میں شخ احمر محد شاکر رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام احمد و ترنی نے حضرت علی سے صدیت روایت کی ہے۔"بول انغلام الرضیع

یہ سے و ہول المجاریة یغسل "ترفی نے اس کی تحسین کی ہے، اور یول بھی مطلق کو مقید پرمحمول کرناچا ہے بالخصوص الی حالت میں کہ احتراز

یول کے بارے میں شارع نے تشدد کیا ہے اور عدم احتراز پروعید بھی ذکر کی ہے، لہذا جس فردِ خاص میں حدیث وارد ہوگئی، یعنی بول میں ، ای
پراقتھار کریں گے، باقی افراد میں توسع کرنا می نہوگا۔ (مائی کی اور ا)

معلوم ہوا کہامل ظاہر جب اپنی ظاہریت پر آ جاتے ہیں تو اس امر کی مجمی پر واہ نہیں کرتے کہ دوسری محیح وحسن احادیث متر وک ہور ہی ہیں اور ضعیف احادیث پڑمل کررہے ہیں۔

داؤد ظاہری کا مذہب

آپ سرے سے نجاستِ بول میں کے ہی قائل نہیں ہیں، حالانکہ اس کی نجاست پر اجماع علماً تک نقل ہوا ہے، علامہ نو وی نے این بطال مالکی اور قاضی عیاض مالکی کے اس قول کورد کیا ہے کہ امام شافعی واحمہ وغیرہ بول مبنی کوطا ہر کہتے ہیں، اور خطابی وغیرہ نے بھی لکھا کہ جو حضرات تضح کا جواز مانتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ بول مبنی کونجس نہیں مانتے ، بلکہ صرف اس لئے کہ اس کے از الہ میں تخفیف کے قائل ہیں۔

#### مسكه طهارت ونجاست بول صبى

اگر چیطا مدنو وی اورخطانی وغیرہ نے اس کے بارے میں فدکورہ بالاصفائی چیش کی ہے، مرتضح کا قول طہارت سے قریب اور نجاست سے دور ضرور کررہ ہاہے، خصوصاً جبکت کی تغییر بھی بعض شافعیہ نے ایک کروی ہے جس سے این بطال وغیرہ کے خیال کی صحت تابت ہوتی ہے اور اس امر کا اعتراف خودنو وی کو بھی کرتا پڑا ہے، چنانچ انہوں نے لکھا! ھیقت ''فضی'' میں ہمارے اصحاب (شافعیہ ) کا اختلاف ہے، شیخ ابوجمہ جو بنی ، قاضی حسین اور بغوی نے بیم مخی ہٹلائے جو چیز پیشاب سے ملوث ہو، اس کودوسری نجاستوں کی طرح پانی میں ڈیویا جائے اس طرح کہ اگراس کو نچوڑ اجائے ، تو نچوڑ انہ جاسکے، انھوں نے بیمی کہا کہ بیطریقہ دوسری چیزوں کے پاک کرنے ہے اس بارے میں مختلف ہے کہ ان

میں نچوڑ نا احدالوجہین پرشرط ہے اور اس میں بالا تفاق شرط نہیں ، اور امام الحرمین و دوسرے محققین نے نفنح اس کوکہا کہ پییٹاب والی چیز کو اتنی زیادہ پانی میں ڈبو کمیں کہ پانی بول کے مقابلہ میں کثیر عالب ہو جائے اگر چہ جریان و تقاطر کی حد تک نہ پہنچے ، بخلاف دوسری نجاستوں سے ملوث چیزوں کے کدان میں اس درجہ پانی کی زیادتی ضروری ہے کہ کچھ پانی بہ پڑے اور محل نجاست سے اس کا تقاطر بھی ہو جائے اگر چہ اس کانچوڑ ناشرط نہیں۔ (دری ۱۳۹۵)

علامہ نووی کی تشریح تضی فہ کورخود بتلارہی ہے کہ بول صبی شافعیہ کے یہاں بخس نہیں ہے، کیونکہ جب تک نجاست بہ کریا جدا ہو کر دور نہ ہو گی، صرف پانی میں ڈبونے سے اوروہ بھی بہطریق، فہ کورکیسے کوئی چیز پاک ہوجائے گی، از انتشریح فہ کورئی اس امر کا اعتراف ہے کہ بول صبی کوئی میں سمجھا گیا، ای لئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اعتراف کیا کہ جن حضرات نے شافعہ کو بیالزام دیا ہے کہ ان کے نزد یک بول صبی طاہر ہے کو یاوہ ان کا الزام بہ طریق لازم ہے اور صاحب فہ بہب کے اصحاب اس کی مراد کو دومروں سے ذیادہ جانے ہیں واللہ اعلم ۔ ( فتح الباری ۱۳۲۸۔ ۱) کو یاوہ ان کے کہ نے جو تشریح امام الحرین نے کی ہے اس سے تو پانی کے اصاف کہ کے سبب بول میں اور بھی بڑھ گیا پھر طہارت کیے حاصل ہوگی؟

# خطا بي شافعي حنفيه كي تا ئيد ميں

علامہ موصوف نے معالم السنن • اا۔ اہمی لکھا:۔ یہاں (بول صبی کے بارے ہیں) نضح ہے مراد عسل بی ہے، لیکن بید وحونا بغیر کھنے ولنے کے ہےاور دراصل نضح کے معنی صب (ڈالنے بہانے) کے ہیں ، البتہ بول جاربیکو دھونے ہیں مراد وہ دھونا ہے جس میں پوری کوشش کی جائے ، ہاتھ سے بھی ڈکڑ اجائے ، اواس کے بعد نجوڑ ابھی جائے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشا دات

آپ نے وقع دری بخاری شریف فرمایا کواپن بطال وغیرہ نے جوشا فعیدی طرف طہارت بول مبی کی نسبت کی ہے، اور شافعیہ نے اس کا انکاد کیا ہے اور کہا کہ وہ ہمارے نزویک بھی بخس ہے، گراس کی طہارت کے لئے تضح کافی ہے، بیس کہتا ہوں کہ جب ان کے یہاں پیشاب پر پانی ڈالنا بی طہارت کے لئے تھے میں کہتا ہوں کہ جب ان کے یہاں پیشاب پر پانی والنا بی طہارت کے لئے کافی ہو گیا، تو این بطال وغیرہ کی کیا خطاہ کہ انھوں نے شافعیہ کی طرف طہارت کو منسوب کردیا۔ کیونکہ جب بجاست کا کوئی حصر بھی نہ نکل سکا تو صرف اس کے مغلوب ہوجانے کوسب طہارت نہیں کہ سکتے ، اور اس سے بہی مجھا جائے گا کہ وہ نجاست کے قائل بی نہیں، بخلاف ان کے سب انحمد ججہدین صحیح معنی میں بول میں کوئیس می مانے بیں اور تخفیفِ عسل کی صورت میں بول میں کوئیس می مانے بیں اور تخفیفِ عسل کی صورت میں ہوئی ہے۔ کہ وہ نے بیں ہوئی ہونے میں ہوتی ہے۔

# طريقة حل مسائل

فرمایا:۔ جب کسی مسئلہ میں مختلف الفاظ وار و ہوں تو اس مسئلہ کو ان تمام الفاظ کی رعابت کر کے طے کرنا چاہیے، بعض الفاظ پر انحصار نہ کرنا چاہیے، مثلاً یہاں جن حضرات نے رش وضح پر نظر کی ، اور مسئلہ طے کرویا ، انھوں نے دوسرے الفاظ سے قطع نظر کرلی ہے ، بینجے نہیں ، رہا ہی کہ مسئلہ کر یہ بحث میں تطبیر سے کہ کہ دنتھی ، لہذا اس کا مسئلہ کر یہ بحث میں تطبیر سے کہ کہ دنتھی ، لہذا اس کا معالمہ ہلکا تھا، جس کی وجہ سے بھی اس کی تعبیر دش سے کی تھی بہمی تضح ہے ، اور بھی صب وغیرہ سے ، تو یہ تھی تعبیر اور طریق بیان کا تنوع ہے ، کسی مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضبطہ کا بیان مقصود نہیں ، اور اسی طرح شریعت میں جہاں بھی کسی امریس تخفیف مطلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضبطہ کا بیان مقصود نہیں ، اور اسی طرح شریعت میں جہاں بھی کسی امریس تخفیف مطلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے

مختلف تجيرات واردموتي بي اوراى سے رخصت مفہوم موتى ہے۔

# حافظابن تيميه وغيره كاغلبه ماء يقطيهر يرغلط استدلال

امام غزائی رحماللہ نے کتاب الطہارة احیاء المعلوم میں، قاضی ابو بکر ابن العربی نے عارضة الاحوذی ۸۵۔ الیں اور حافظ ابن تیمیدر حمداللہ نے اواکل فقاوی ، احکام المیاہ میں اکھا کہ جب پانی پیشاب پر غالب ہوجائے تو پیشاب ستیل ، مستبلک ہوکر طاہر ہوجائے گا، جبیا کہ حنفیہ وغیر ہم بھی کہتے ہیں کہ گدھا نمک کی کان میں گرجائے ، اور نمک بن جائے تو پاک ہوجا تا ہے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے استدلال ونظیر نہ کور کو کول نظر بتایا ، اور فر مایا کہ بول کا پانی میں بدل جانا اور اس پر استحالہ کا تھم فوری طور پر کروینا مہتبعد ہات ہے اور کان نمک میں گدھا بھی فور آئی نمک نہیں بن جاتا بلکہ اس میں بحل جانا اور اس کے بعد نمک کا تھم لوگیا جاتا ہے، لہذا اس پر بول کو قیاس کر ناور ست نہیں ، کہ ابھی پیشاب پر اس ہے چھوزیادہ یانی ڈال کر سے مور فورائگا دیں کہ بول صرف مخلوب ہونے سے یانی بن گیا ، لہٰذا طاہر ہوگیا۔ (معادف اسن المعوری ۱۳۱۹)

## صاحب درمختار کی مسامحت

فرمایا: صاحب در مختارے ۱۳ میں ایک موہوا ہے، انھوں نے تکھا کہ کپڑا پاک کرنے میں نچوڑنے کی شرطاس وقت ہے کہ اس کو وغیرہ میں دھویا جائے، ورنہ پانی بہا ویٹائی کافی ہے، خواہ اس کو نچوڑی نہیں، یہ واضح غلطی ہے کیونکہ یہ سنلہ نجاست مرتبہ میں ہے کہ اس کا از الدکافی ہے اور کوئی عدد شرط نہیں، جس کو انھوں نے غیر مرتبہ میں بھی نقل کر دیا۔ جیسا کہ خلاصہ میں ہے، اور تبجب کہ این عابدین (شامی) نے اس پر گرفت نہیں کی (نجاسیت غیر مرتبہ کے پاک کرنے میں تبن بار دھونا حنفیہ کے یہاں ضروری ہے اور یہ تبن کا عدد حنفیہ نے بہت ی احاد بہ ہے۔ اخذ کیا ہے مثلاً ''امها المطلب فا غسله عنگ ٹلاٹ مو ات ''ای طرح تین کا عدد بہت سے احکام میں مطلقا وار دہوا ہے اور وہ حنفیہ کا متدل نہیں ہیں۔ لیکن شافعیہ نے ہر جگہ استخباب پرمحمول کیا ہے بجز استخباء کے کہ اس میں وجوب تابت ہوتا ہے۔) عالا نکہ اس میں ذکر سٹیٹ کے ساتھ اجراء واکتفاء کے الفاظ بھی وار دہیں جن سے استخباب اور عدم وجوب تابت ہوتا ہے۔)

امام طحاوی کی ذکر کرده توجیه پرنظر

ام اس مدیث کی تر تکامام احمد وابوقیم نے کی ہے تفق مینی نے اس کے رجال کورجال سی کھا ہے اور کہا کداس کی تخر بیکی اپنی مسند بھی کی ہے اور امام احمد نے حسن بن الہا دیدہے بھی کی ہے اور محدث بیٹی نے اس کے رجال کی توثیق کی (امانی الاجار ۲۰۵۷)

رش نہیں کہدسکتے ، تواس کی وجہ بیہ ہے کہ ہرش کانضح اس کے مناسب حال ومقام ہوگا، کو یانفسِ نفظ نضح میں قلت وکٹر ت ماء ماخوذ نہیں ہے بلکہ وہ مقام کے لحاظ سے آئی ہے۔ اس لئے بحروناضح میں نضح اس کے مناسب حال ومقام ہے اور ثوب میں نضح اس کے مناسب حال ہوگا، بدالفاظ دیکر نضح ، بحر اگر چہ صب واسالیۃ ماہ سے بھی بڑھا ہوا ہے کی نضح ثوب اس درجہ کا نہ ہوگا، بلکہ وہ اس کے حسب حال ومقام رش ہی کہلانے کا مستحق ہوگا۔

## معانى الآثار كاذكر مبارك

حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے امام طحاوی رحمداللہ کے ذکر پر فرمایا: ان کی تالیب فدکور حفیہ کے لئے نہا ہے ہی قابلی قد رفعت ہے گرافسوس کے حنفیہ شاس کی ممارست کرتے ہیں، نماس ہے مستفید ہوتے ہیں، بلکدان سے زیادہ تو الکیہ و اسکی قد رکی ہے کہ وہ اس سے اپنی تصانف ہیں بھی استفادہ کرتے ہیں، جی کہ یہ بات بھی تسلیم کر گائی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ و شافعیہ ہے بھی زیادہ ان کے بوری بات فدہب سے واقف ہیں، پھر فرمایا کہ امام طحاوی محدث جلیل ہونے کے ساتھ فقیہ النفس بھی ہیں، اور وہ بھی اس ورجہ ہیں کہ ان کی پوری بات فرق سے بیان کی فقہ ہیں ایک مشہور کتاب بھی 'دختے رائطی اوی' کے تام ہے ہے، انھول نے عم فقہ قاضی وہی بھی سکتی ہے۔ واقع ہیں کہ معرفۃ السنن والآثار' کریمی تو اس کے جواب ہیں 'دمعرفۃ السنن والآثار' '( ہم جلدوں استجابی سے حاصل کیا تھا، محدث بیبی نے جب ان کی کتاب ' معانی الآثار' وکیمی تو اس کے جواب ہیں 'دمعرفۃ السنن والآثار' '( ہم جلدوں ہیں اس ہیں بعض جگدامام طحاوی پر دو کیا اور بعض جگد موافقت بھی کی ، پھر شیخ علاء الدین مارد بی خفی نے حضو کی طرف سے جوابد ہی ہیں المجوابر التی تلصی مگرانہوں نے معرفیت السنن کا جواب نہیں تکھا، بلکہ اصل کتاب ' السنن الکبری' کا جواب تکھا جو بہتی ہے الف کہ تھی۔ ہم نے مقدمہ جلد دوم ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کے معانی الاثار کے خصائص وفضائل پر تفصیل سے کلام کیا ہوا وہ بی تکھا ہے اور یہ بھی تکھا ہے کہ محدث ہے معرفظ امام ، لک پر مقدم کی ہے وغیرہ۔

اہل حدیث کی مغالطہ آمیزیاں

خصوصاً اس لئے بھی کے فرقۂ اہلی حدیث کی شروح کتب حدیث طبع ہوکر شائع ہورہی ہیں، جن میں طرح طرح کے مفالطے دے کر حنق ند ہب کومجروح کرنے کی مہم چلائی جارہی ہے راقم الحروف کو بہ کشرف ناظرین انوارالباری کے خطوط ملے کہ ہم تواہل حدیث کی کتابیں پڑھ کرتھنید وحنفیت سے بڑی حد تک بیزار ہو مجئے تھے ،گرتمہاری کتاب سے ان کی مفالط آمیزیوں کا حال کھلا۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللدكاامتياز

آپ کے دری حدیث کی میر بھی خصوصیت تھی کہ فقہا ، کی اغلاط پر متنب فرما یا کرتے تھے، جس طرح او پرصاحب در مختار کا سہو بیان فرما یا ،
کیونکہ جس طرح آپ ایک بے نظیراور وسیع النظر محدث تھے، بے مثل فقیہ بھی تھے، اور بینکڑوں کتب فقہ کی نو ادراور جزئیات آپ کو شخضر تھیں، بھر نہ صرف فقید خفی بلکہ دوسر کی سب فقہوں پر بھی کا مل عبور رکھتے تھے، افسوں ہے کہ اس زمانے کے بہت سے اساتذ و صدیث بھی فقہی مطالعہ سے ففلت برتے ہیں، جو بڑی کمی ہے بہی وجہ ہے کہ بیان مسائل ہیں فاحش غلطیاں تک کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے ایک شخ مطالعہ سے ففلت برتے ہیں، جو بڑی کمی ہے بہی وجہ ہے کہ بیان مسائل ہیں فاحش غلطیاں تک کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے ایک شخ الحدیث نے جو تقریباً کہ اسلامی اوقاف کو تو واقف کے بیان کردہ

معمارف کےعلاوہ دوسرےمصارف میں صرف نہیں کر سکتے اس لئے مندروں اور بت خانوں کوا مداداد قاف ہے کرنا جا تزنہیں انیکن مسلمان اپنے ذاتی اموال سےان کی امداد کر سکتے ہیں، حالانکہ بیسسئلہ بالکل غلط ہےادرمسلمان اپنا کوئی پیسہ بھی مندروبت خانہ کی امداد پرصرف نہیں کرسکتا۔

حافظابن حجركطر زجوابدي يرنظر

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات حافظ ابن جرابیے تبحر عالم کی جوابدہی بھی محض ضابطہ کی خاندیری ہوتی ہے اور پچھ نہیں، والقدالموفق۔

#### درس مديث كاانحطاط

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے درس صدیث کی شان کو کس قدراو نچا کر دیا تھا، اس کا حال انوار الباری اور دوسری مطبوعہ تقاریر درس سے عیاں ہے گرافسوں ہے کہ اس معیار کو زمانہ حال کے اکثر اساتذہ باتی نبر کھ سکے، جس کی بڑی وجہ مطالعہ و محنت کی کی وغیرہ ہے، اوراس کا ثبوت وہ مطبوعہ تقاریر درس ترخدی و بخاری ہیں، جوان خضرات کی طبع ہو کر سامنے آر بی ہیں، اگر چہان ہیں تقاریر ضبط کرنے والوں کی کوتا ہیاں بھی بڑی حد تک شام ہیں، ورسے شام معیار ہی الگ الگ معلوم ہوتا ہے، شامل ہیں اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تقاریر بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں، تا ہم علم و تحقیق کا معیار ہی الگ الگ معلوم ہوتا ہے،

کہا جاسکتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ انتدکا تبحر و وسعت بنظیر تھا، اور بقل حضرت مفتی اعظم مولا نامحمہ کھا ہے۔ اند صاحب رحمہ انتدان کاعلم سبی سے زیادہ لدنی تھا، اس لئے ان کے علم و تحقیق سے دوسروں کا موازنہ کرنا موزوں نہیں، کیکن موازنہ تو ہم بھی نہیں کرتے بلکہ صرف اتنی گذارش ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے درسِ صدیث کی رہنمائی حاصل کر کے، اور حتی الا مکان محنت ومطالعہ کی کا وش اٹھا کر، درسِ حدیث کی شان کو او نچا اٹھا تا دشوار ومحال ہرگز نہیں ہے، اور جس طریقہ سے اب انحطاط در انحطاط ہوتا چلا جارہا ہے، اس سے صرف نظر کسی طرح مناسب نہیں ہے، اس تذہ حدیث ہمت وحوصلہ کریں اور مہتم ان مدارس توجہ کریں تو مشکلات کا رحل ہوگئی ہیں۔

#### فرق درس وتصنيف

یہ بھی واضح ہوکہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے درس کی شان طلبہ کی کم استعدادی کے باعث آپ کی تصنیفی شان تحقیق سے بہت نازل تقی ،اورالحمداللہ ہم انوارالباری بیس ان کے تعنیفی رنگ کوئی نمایاں کررہے ہیں۔واللہ انمونق۔

# بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَ قَاعِدًا

( کھڑے ہوکرا وربیٹھ کرپیٹا ب کرنا )

(٢٢١) حَـدُ لَـنَا ادَمُ قَـالَ حَـدُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ آبِيُ وَائِلِ عَنَ حُذَيْفَةَ قَالَ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ فَجِئْتُهُ بِمَآءٍ فَتَوَصَّلُ:.

ترجمہ: حضرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علی ہے گئے کئی قوم کی کوڑی پرتشریف لائے (وہاں) آپ نے کھڑے ہو کر چیشاب کیا پھر یانی کا برتن منگایا، ہیں آپ کے یاس یانی لے کرآیا۔ تو آپ نے وضو وفر مایا:۔

تشریک امام بخاری رحمالنداس باب سے خاص حالات وضرورت کے مواقع میں کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کا جواز ثابت کرنا جا ہے ہیں،
اور ترحمۃ الباب میں اس کے ماتھ بیٹھ کر پیٹاب کرنے کا ذکر اس لئے کردیا ہے تا کد دومری صورت بھی پیٹر نظرر ہے اور صرف کھڑے ہوکر
پیٹاب کرنے کومتوب یا مسنون نہ بجھ لیا جائے ، کیونکہ آنخضرت ہے اکثری اور عادی طور سے بیٹھ کربی پیٹاب کرنا ہا تو رومنقول ہے یہ
دومری بات ہے کہ امام بخاری دحماللہ نے احادیث البول جالساً کواپی شرط پرندیا نے کے سبب سے درج صحیح بخاری نہ کیا ہو چنا نچہ امام نسائی
نے دوالگ الگ باب قائم کے ایک بساب الموحصة فی البول فی الصحواء فائعا ، جس کے تحت یکی صدیث الباب (صدیث حذیف ) روایت
کی ہے ، کو یا سفروصح الی صورت وضرورت کے ساتھ بول قائماً کو بلور رخصت قرار دیا ہے اور دومر ابساب البول فی البیت جالسا قائم
کی ہے ، کو یا سفروصح الی صورت وضرورت کے ساتھ بول قائماً کو بلور رخصت قرار دیا ہے اور دومر ابساب البول فی البیت جالسا قائم

مقصدامام بخارى رحمهالله

چونکہ کھڑے ہوکریا پیٹھ کر پیٹاب کرنے کاتعلق آ داب ہے ، طہارت ونجاست کے باب ہے نہیں، اس لئے عام طور ہے تحدیثین نے
اس پر باب قائم نیں کیا، امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں چونکہ بہت توسع ہے وہ اس کوبھی یہاں لے آئے ہیں، دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ
بظاہرا مام بخاری نے اس بارے بیں امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک اختیار کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا مطلقا مباح ہے، براکس
قیدوشرط کے، اور امام مالک یہ قید لگاتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے سے معمولی تھینفیں بھی پیٹاب کرنے والے کے جسم و
کیڑوں پر شاہ کیں تو جا مزے ورنہ کروہ ہے۔

کیڑوں پر شاہ کیں تو جا مزے ورنہ کروہ ہے۔

ہذا صرف مجے بناری شریف کی احادیث پر سائل کی محت وقوت کا دار دیدار رکھنا یا جھتا بھی درست نہیں ہے، یہ برے کام کی بات ہے جواہل علم وتحقیق کے پیش نظر رہی جائے۔ صرف اول کی ذکر کی ہیں، دوسرے کی نہیں،اس لئے شارصین بخاری شریف نے متعدد طرق سے اس کی جواب دہی کی ہے، جو درج ذیل ہے:۔ علامهابن بطال اوركرماني كاجواب

دونوں حضرات نے میہ جواب دیا کہ جب احادیث ہے کھڑے ہو کر پیشا ب کرنے کی اجازت نکل آئی ، تواس کی اجازت بیٹھ کر بدرجہاولی مغبوم ہوگئی، لبندااس کی احادیث ذکر کرنے کی ضرورت نہی (امع الدراری ۱۵۹۱)

#### حافظا بن حجرر حمه الله كأجواب

آپ نے کھیا:۔اخیال ہے کہاس سے امام بخاری رحمہاللہ نے صدیثِ عبدالرحمٰن بن حسنہ کی طرف اشارہ کیا ہوا، جس کونسائی واپن ماجہ وغیر حما نے روایت کیا ہے،اس میں ہے کہ رسول اکرم نے بیٹھ کر پیٹاب کیا تو ہم نے کہا دیکھو! آپ توعورتوں کی طرح ( یعنی بیٹھ کر) پیٹاب کرتے ہیں، نیز ابن ماجہ نے اسیع بعض مشائخ سے قبل کیا ہے کہ عربوں کا طریقہ کھڑے ہوکر پیپٹا ب کرنے کا تھا، ای لئے حدیث عبدالرحمٰن بن حسنہ مِن تعد يبول كما تبول المرأة "واردي، اورحديث حديق من فقام كمايقدم احدكم" آياب، پرحديث عبدالرحن فدكوري \_ یہ بات بھی ٹابت ہوئی کے حضور عربوں کے طریقۂ ندکورہ کی مخالفت کرتے تھے کہ اس میں ستر زیادہ اور پیشاب کے تکوٹ سے حفاظت کا بورا اہتمام ہ، بیرحد بث می جس کی معیج دارتطی وغیرہ نے بھی کی ہے،اس امر کا ثبوت صدیث عائشہ ہے بھی ہوتا ہے:۔آپ نے فرمایا کہ ر سول اکرم علی نے نزول قرآن مجید کے بعد کسی وقت بھی کھڑے ہو کر پیشا بنیس کیا،رواہ ابوعوانۃ فی صححہ والحاکم ۔ (خ الباری ۱۷۳۸) صديب عائشه ذكور سے بيد بات بھي واضح ہوكى كه كھڑے ہوكر پيشاب كرنے كا ثبوت اگر ہے تو وہ بھي قبلي نزول قرآن مجيد كا ہے، جب ہے اس کا نزول ہوا آپ کی عادت مبارکہ بیٹھ کر ہی پیٹاب کرنے کی تھی، لہذا امام احمد وامام بخاری کامسلکِ فدکور کہ کھڑے ہو کر پیٹاب کرنے کومطلقاً مباح قرار دیا جائے مرجوح ہے،اورسب سے زیادہ توی مسلک حنفیہ کا ہے کہ مطلقاً مکروہ ہے،الالعذر والعلم عنداللہ

#### لحقق عینی کےارشادات

آپ نے فرمایا:۔ ابن بطال وغیرہ کا قول کہ:۔ صدیث الباب کی دلالت حالیہ تعود پر بدرجہ اولی ہے، کیونکہ بول قائماً کا جواز بول قاعداً کوجائز تر قرار دیتا ہے۔ " قابل تسلیم بیس، کیونکدامام بخاری رحمداللہ اس باب میں اوراس کے بعد بھی جنتنی احادیث لائے ہیں،سب سے صرف بول قائما کا ثبوت ملتاہے،اور بول قائماً کا جواز ایک تھم ہےا حکام شرعیہ میں ہے جس پر بطریق عقل قیاس کرکے بول قاعداً کو ثابت نہیں کرسکتے۔ ای طرح دوسری احادیث کی طرف اشار ہ بھی کل نظر ہے، لہذا بہتر جواب میہ ہے کہ جب اس باب میں بول قائما کا جواز ثاب ہو گیا اور بول قاعداً كا جواز بھى اپنى جكدا حاديث كثيره سے تابت ہے، لېذاامام بخارى رحمدالتدا حاديث تو صرف تصل اول كى لائے ، اورتر جمديس دونوں قصل کی طرف اشارہ کردیا، پھراس کی وجہ یہ بھی ہو عتی ہے کہ فصل ٹانی مشہورتھی ،ادرا کٹر لوگول کاعمل بھی اس پر تھا، یااس امر کی طرف اشار ہ مقعود ہوگا کہ وہ واقف تو دونوں تھم کی احادیث ہے تھے ہیکن ان کی شرطِ روایت برصرف فصلِ اول کی احادیث اترتی تھیں۔

## جواب ميني لي فوقيت

ظاہر ہے، اور ان کا تعقب فرکور بھی برکل ہے کیونکہ اشارہ فدکورہ جواب حافظ کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے، دوسرے امام بخاری کی عاوت ہے کہ اگر کسی الی سیجے حدیث ہے استدلال ان کی پیش نظر ہوتا ہے جوان کی شرط پڑہیں ہوتی ،تو اس کی ترجمۃ انباب میں ذکر کر دیا کرتے ہیں، البتہ یہاں محقق عینی کی توجیہ بن سکتی ہے کہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب دونوں قشم کی احادیث کے پیشِ نظر قائم کیا گیا ہے، اگر چہ اتنا

اعتراض بھی باتی رہے گاکہ'' فقدا بخاری'' کے تحت ایسے الغاظر جمہ وعنوان باب میں رکھنا، جن کا ثبوت احادیث الباب کے کسی لفظ سے بھی نہ ہوسکتا ہو، بہت موزوں ومعقول نہیں ہے، اور اس تسم کے اعتراضات کو تحقق عینی نے حافظ کیطرح تاویلات بعیدہ کے ذریعہ اٹھانے کو پہند نہیں کیا ہے، وَلِلْهِ درہ، رحمہ الله رحمہ و اسعة۔

## حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاجواب

آپ نے تراجم ابواب میں لکھا:۔امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی بات حدیث سے ثابت کی، اور دوسری بطریق اولی، بیاتو شارطین بخاری نے سمجھا ہے اور میرے نزدیک امام موصوف کی غرض عقدِ باب سے صرف بیہے کہ جوازِ بول قائما کو بھی ٹابت کیا جائے، کویا وہ جواز بول قائما کے قائل ہیں،اوران کے نزدیک اس کا جواز صرف قعود کے ساتھ مخصوص نہیں''

# حضرت علامه تشميري رحمه الله كارشا دات

فرمایا:۔ بظاہرامام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بول قاعدا کی تخ تنج بوجہ شہرت ہی تو ہم کی ہے اور ترجمت الباب میں تعیم وتو ہم اقتصار کے دفعیہ کے واسطے کی ہے۔

بول قائما کوشامی میں جائزلکھاہے، مگروہ کراہت تنزیبی ہے کم درجہ نہیں ہے، بلکداس زمانہ میں چونکہ وہ نصاریٰ کا شعار بن گیا ہے، اس لئے اس کی کراہت میں زیادہ شدت ہونی جا ہیے۔

فرهایا: حضوراکرم علی کا کھڑے ہوکر پیشاب کرناعذر پرمحول ہے، چنانچ متددک واکم بیل ہے کہ اس وقت آپ کے گھنوں کے اندرور دتھا، اس صدیث کی اسفادا کر چضعیف ہے، تاہم وہ بیانِ اختالات کی صلاحیت رکھتی ہے، نیز امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل ہوا کہ عرب کھڑے ہوکر چیشاب کرنے کو در و پشت کا علاج بجھتے تھے، اس کے علاوہ بیتو جیہ بھی ہوسکتی ہے کہ سیاط پرکوڑ اکر کٹ ڈالا جا تا ہے اور وہ عموماً کھڑے ہوکر چیشاب کرنے میں پیشاب بیشے والے کی طرف لوٹنا ہے، اس سے بیخے کے لئے حضور عبالیہ نے مخروطی شکل کی ہوتی ہے، اس سے بیخے کے لئے حضور عبالیہ نے اللہ معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کہ ساب محقق بینی رحمہ اللہ کی شرح بخاری "عمرة القاری" نہیں تھی، جس طرح حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ کی فروعی مارٹ کے انہوں نے اپنی مشہور کہ باب استان الحد ثین " بس اس کا ذکر ٹیس کیا، بلکہ فود محقق بینی کا ذکر بھی اس بین نہیں ہے جو نہ بت تھی بندوستان نہ آئی ہو، لیکن محدث بینی شار ہے مجادی و بخاری کو کسی زبانہ کے حدثین جانے بہنی ہے نہ بہنو سے کہ بنی نے نہ کہ باب تو بہنی ہے نہ کہ مناز کی محمد اللہ (علامہ کھیری) کے طفیل میں محقق بینی مدت بھی میں بیا ہور بین محمد اللہ (علامہ کھیری) کے طفیل میں محقق بینی کسی محتول بین محمد اللہ (علامہ کھیری) کے طفیل میں محقق بینی محمد نہاں بور ہوں ہے۔ وہ باب اللہ کہ میں بین اس کے حدث شاہ مداور کی سے مصال ہور ہیں۔ وہ باب اللہ کہ میں اس کے حدث میں بابور ہیں۔ وہ بابوری کی معات ماصل ہور ہیں۔ وہ بابوری ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله موصوف نے برنائة قیام دیو برنقطم مدیث کے دوست ان دونوں کے علوم دافا داست سے برم دور فرای کرتے ہے جبکہ اس دور کے ارشاد پر عمرة القاری و فرق الباری کا حرفاً حرفاً مطالعہ فربایا تھا۔ پھر دری صدیث کے دفت ان دونوں کے علوم دافا داست سے برم دور فربای کرتے ہے جبکہ اس دور کے ایک مقتل اور ہمارے لئے نہایت قابل برے بڑے اسا تذہ مدید ہے بی اس دور کے ایک مقتل اور ہمارے لئے نہایت قابل قدر حق محدث شاری بخاری کے اس طرز نگارش ہے بھی ہمیں بری تکلیف ہوئی کہ دہ مافق پر علامہ عنی رحمہ اللہ کے تعقبات کو ان کی حسب عادت شدت دھدت کا بیجو قرار دیتی ہیں، مولائل کے حب عادت شدت دھدت کا بیجو قرار دیتی ہیں، مولائل کھر یہ بھی سب کو مطوم ہے اور ہم بھی بینے قرار دیتی ہیں مولائل کھر ہے جس کہ علامہ عنی کے تعقبات داعم اضات کے جوابات عافظ این جر رحمہ اللہ نے کھئے شروع کے جے جن کو دہ پائی مسال میں بھی کھل نے کہ سال میں بھی کھل نے کہ اور بہت سے مواضع ہیں بیاض چھوڑ گئے ،اگر محق بینی کے اعتراضات کے جوابات عافظ این جر رحمہ اللہ نے کھئے تو ان کا جواب کیا مشکل تھا کہ صافح اللہ نیا ای دنیا کا عظیم القدر سے مواضع ہیں بیاض چھوڑ گئے ،اگر محق بینی کے اعتراضات میں مال کی عادت کی شدت دھدت ہی تھی تو ان کا جواب کیا مشکل تھا کہ صافح اللہ بھی کا در یہ بات محدث وقت ان کے جوابات سے عاجز رہا، اپنوں کے کمالات سے لاعلی یوان کی بے قدری کی مثالیں ہمارے ،آ ہین مواذ لک علے اللہ ہو بن

کھڑے ہوکر پیشاب کیا ہوگا، پھرید کہ آپ کی عادت مبار کہ تو بول و براز کے وقت دور جانے کتھی ، آپ نے گھروں کے قریبی کوڑی پر کیسے پیشاب کیا؟ اس کا جواب قاضی عیاض رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ مسلمانوں کے اہم معامل ت طے کرنے بیں مشغول تھے ،مجلس طویل ہوگئ ہوگی اورالی حالت بیس پیشاب کا تقاضہ زیادہ ہوا ہوگا، اس لئے دورتشریف لے جانے بیس تکیف کا اندیشہ ہوگا (یا تصفیہ معاملات میں تاخیر کو پسندنہ فرمایا ہوگا) ۔ (وکذانی فخ الباری ۲۲۹۔ اوعمدة القاری ۹۵۔۱)

فرمایا: ۔حدیث الباب سے ریم مستفاد ہوا کہ صحراء میں پیٹا ب کرنے کی ضرورت ہوتو بغیر مالکِ زمین کی اجازت کے اس کی زمین میں پیٹاب کرنا جائز ہے۔

# بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُرِ بِا لُحَانِطِ

(ایخ کسی ساتھی یاد بوار کی آڑ لے کر پیشاب کرنا)

(٢٢٢) حَدُّ لَسَاعُشُمَانُ بُنُ اَبِى شِيْبَةَ قَالَ ثَنَاجَرِيُرٌ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ آبِى وَآئِلِ عَنُ حَذِيْفَةَ قَالَ رَآيُتُنِى آنَا وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَا شَى فَاتَى سُبَاطَةَ قَوَمْ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ اَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَدُتُ مِنْهُ فَاشَارَ إِلَى فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ:

ترجمہ: حضرتِ حذیفہ سے روایت ہے کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ (ایک مرتبہ) میں اور رسول اللہ علیجی پھر آپ تھے کہ ایک توم کی کیڈی پر پہنچ جوایک دیوار کے پیچھے تھی، آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم ہے کوئی (خفص) کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو ہیں آپ کے پاس گیا (اور پردہ کی غرض سے) آپ کی پشتِ پائے مبارک کے قریب کھڑا ہو گیا حتی کہ آپ پیشا ب سے فارغ ہو گئے۔

تشریخ: خلف الحائظ پرحضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیوار آنخضرت کے سامنے تھی جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کی کوڑی تو دیوار کے پیچھے تھی ، اور آپ کے سامنے دیوارتھی ، جس سے سامنے کی طرف سے پر دہ تھا اور اپنے پیچھے آپ نے حذیفہ کو کھڑا کرلیا تھا کہ ادھر سے آنے جانے والوں کی نظریں آپ پر نہ پڑیں۔

اس سے پیشاب کرتے وقت ستر و حجاب کی ضرورت اہمیت واضح ہوئی تو براز کے وقت اسکی شدت و ضرورت واضح تر ہے اوراس زمان

یں جو عرب میں استنجا کے وقت ہے جائی و ہے ستری دیکھی جاتی ہے اس کا کوئی تعلق اسلامی تہذیب وشریعت سے نہیں ہے چنا نچے ابوداؤد ہب کرا ہتیا الکلام عندالخلاء میں صدیث مروی ہے:۔ 'لا یہ خوج الوجلان یضو بان الغائط کاشفین عن عور تھما یتحد ثان فان الله عنو وجل بمقت علمے ذلک "(دوخص اس طرح قضائے حاجت کے لئے شکلیں کے اس وقت ایک دوسرے اکے سامنے اپناستر کھولے، اور آپس میں باتیں کریں، کیونکہ حق تعالی اس کونا پندفر ماتے ہیں) اس میں کھنے عورت کوتو علماء نے حرام قرار دیا ہے، اور قد رضرورت کلام کوجائز، زیادہ کو کردہ کہا ہے۔ (بذل الحجود دار۔)

بیتو عین حالتِ بول و براز کا مسئلہ ہے باتی پانی یاڈ صلے سے استنجا کے دقت کلام میں پچھ مزید توسع ہے ، اور ایسے دقت سلام کا جواب دینے میں بھی ہمارے حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ کی رائے میں تنجائش تھی ، البیتہ حضرت مولا نامحم مظہر صاحب رحمہ اللہ جواب نہ دینے کوراج سمجھتے ہیں۔ والعلم عنداللہ تعالیٰ

مجمث ونظم : حافظ ابن مجرر حمداللہ نے ' فاشارالی پر لکھا'' ہر کہ حضورا کر مہلے کا بیاشار ونفظی نہ تھااوراس روایت بخاری ہے جے مسلم کے لفظ ادنہ کو بھی اشار و غیر لفظیہ پرمحمول کریں گے، لہذا اس حدیث سے حالتِ بول میں جوازِ کلام پراستدلال بھی درست نہ ہوگا (خ ابری ۲۰۲۰)

#### محقق عيني كانفذ

آپ نے لکھا کداول تو روایت طبرانی میں لفظ 'یا حذیفۃ !استرنی ''مروی ہے، جس سے صراحۃ معلوم ہوا کہ آپ کاارشاد لفظی تھا، دوسر سے دونوں روایتوں میں جمع بھی ممکن ہے کہ پہلے تو آپ نے سریا ہاتھ سے اشارہ کیا ہوگا، پھر''استرنی ''فرمایا ہوگا۔ بیز حافظ این جررحمہ الله کی دوسری بات بھی ہے کل ہے کہ کہ حضو معلقہ نے خواہ سر سے اشارہ کیا ہویا زبانی استرنی فرمایا ہو، ببرصورت یہ بات بول سے قبل کی تھی، دوسری بات بھی ہے کول ہے، کیونکہ حضو معلقہ نے خواہ سر سے اشارہ کیا ہویا زبانی استرنی فرمایا ہو، ببرصورت یہ بات بول سے قبل کی تھی، محملات ہے کہ کا حالت بول میں جواز کلام پراستدلال اور حافظ کا اس پرردکر تا کیونکر حجے ہوگا؟! (عمۃ القاری ۱۹۸۸) اس سے ریم معلوم ہوا کہ حضر ت حذیفہ نے پہلے تو اجمالی حال آنحضر ت کے اس موقع پر کھڑ ہے ہوگر پیشا ہر نے کا بیان کی، پھر تفصیل کی کہ میں (آپ کے ارادہ بول و براز کا اندازہ کر کے) وہاں سے (ذرادور) ہے گیا، تو آپ نے جھے اپنے قریب بلالیا اور میں وہاں جا کرآپ کے سرتے ترب بلالیا اور میں منافقہ ہوا کہ تو گھا ہے۔

# علامهكر ماني كي شخفيق اور محقق عيني كي تنقيح

علامہ کر مانی نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ اس وقت آپ سے دور بھی ہوئے اور آپ کود کھتے بھی رہے، اس لئے کہ آپ کی حفاظت کا فرض بھی ان پر عائد تھا، (ورنہ بظاہرادب بی تھا کہ ایسے وقت آپ سے وور پشت بھیر کر کھڑے ہوئے انحق بینی رحمہ اللہ نے موصوف کے اس قول کوفل کر کے لکھا کہ بیتو جیدواقعہ تیل نزول آ بت' واللہ یصمک من الناس' کے لئے تو موزوں ہو بھی ہے، بعد کے لئے بہضرورت ہے کیونکہ اس آ بت کے نزول سے پہلے محابہ کرام کی ایک جماعت آپ کی حفاظت پر ماموز تھی، لیکن اس کے بعد جب حق تعالی نے بغیر ظاہری اسپاب کے خود بی آپ کی حفاظت کا تکفل فرمالیا تھا، جس کی خبر آ بہت نہ کورہ سے دی گئی تو آپ نے بہرہ چوکی کو ہٹا دیا تھا (عمر ۱۸۹۸)

# بَابُ الْبَوُلِ عِنْدَسُبَاطَةِ قَوْمٍ

( کمی قوم کی کوژی پر پیٹا ب کرنا )

(٣٢٣) حَـ لَـ قَـنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَرُعَرَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنَ آبِى وَ آئِلِ قَالَ كَانَ آبُو مُوسَى الْاشْعَرِى لَكُسُكَ يُشَلِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَ آئِيُلَ كَانَ إِذَا اَصَابَ قُوبَ اَحَدِ هِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُدَيْفَةُ لَيْتَهُ اَمْسَكَ لَمُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْم فَبَالَ قَائِمًا:.

ترجمہ: حضرابودائل کہتے ہیں کہ ابوموی اشعری بیثاب کے بارے ہیں تنی سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل ہیں جب کسی کے کپڑے کو پیثاب لگ جاتا تواسے کاٹ ڈالتے تھے، ابوحذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپناس تشدد سے باز آجاتے ( کیونکہ )رسول اللہ علیہ ہے۔
کسی قوم کی کوڑی پرتشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہوکر بیثاب کیا۔

تشری : حضرت حذیفہ کا مقصدیہ ہے کہ حضرت ابوموی اشعری کا اس قد رتشد دخلاف سنت تھا، اگر ایسا ہی تشدد شارع علیہ السلام کو پہند ہوتا تو وہ کسی وقت بھی کھڑے ہوکر پیٹیاب نہ کرتے ، کہ اس میں بہر حال احمال تو کی درجہ میں چھینٹ آنے کا ضرور ہے یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے کا غایت احتیاط فر مائی ہوگی ، اور ایسا واقع نہ ہوا ہوگا، لہٰ ذااتنا تشد دکہ چھینٹ آنے کے احمال کو بھی ختم کر دیا جائے اور بوتل وغیرہ میں پیٹاب کیا جائے ، نہ ضروری ہے نہ مناسب وموزوں ۔ اور ایسا کرنے سے لوگ تنگی و دشواری میں پڑجا کمیں مے جو''الدین یس'' ( دین میں اسانی ہے ) کے خلاف ہے۔

بحث ونظر: امام بخارى دحمالله ن اذا صاب نوب احد هم قرضه "روايت كياب، اورامام سلم دحمالله ن باب المسح على الخفين على الخفين على الخفين على الخفين على المسلم وقد باب الانتبراء من البول على السلام على الذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريض "روايت كياب، اورسنن الي داود باب الانتبراء من البول على اس طرح بن السر ائيل كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول منهم فنهاهم فعدب في قبره "وفي دواية جلد احدهم وفي دواية جسد احدهم اورامام احمد منائى وابن ماجرى دوايت على اصاب صاحب بنى اسرائيل "ب-

کہلی بحث تو یہاں یہ کو تو بہتی ہے یا جلد ، حافظ رحمہ اللہ نے فتح الباری شن کھا کے دولیت مسلم شن جلد کالفظ ہے ، جس سے مراد علامہ قرطبی نے چڑے کالباس قرار دیا ، اور بعض علما ہ نے اس کو ظاہر پر ہی رکھا ، جس کی تائیدرولیت ابوداؤ د سے ہوتی ہے کہ اس شن اسحان افدا اصاب جسد احد ہم ہے ، نیکن امام بخاری کی روایت بیل بٹا ب کی صراحت ہے۔ اس لئے ممکن ہے بعض رواۃ نے روایت بالمعنی کی ہو۔ (۱۳۲۹) یہاں حافظ نے جمیب بات کی ، کیا رولیت مسلم بیل جلد کی صراحت اور ابوداؤ د میں بھی جلد اور جمد کی صراحت نہیں ہے؟! پھر روایت بناری کی تربیح دے کر روایت بالمعنی کی تو جیہ سلم میں جلد کی صراحت ہوگ؟ شایدای لئے محقق بینی نے کسی روایت کو راج قرار دینے سے احز از فرمایا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

محقق بینی نے اس موقع پرییمی کلما کرتول انسطر وا المیده بسول کلماتبول المواة یا توبلاتصدواراده کیان کی زبان سے نکل گیا، یا بطور تعجب کم گزرے، یا بطریق استفسار کہا، کمونکہ محلبہ کرام کی شان سے استہزاء یا اخفاف نہایت مستجد ہے (عمرة القاری ۱۹۹۸) دوسری بحث یہ ہے کہ صاحب بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ اور 'نماهم' سے کیا مراد ہے؟ مسندِ احمد بیس فینها هم عن ذلک اور الفتح الرباني ٣٢٣- امين صاحب بني اسرائيل ير لم اقف علم اسمه لكصااور عن ذلك ير اى عن القطع تسا هلا في ااسر الشريعة فعذبه الله لكها\_

صاحب،مرعاۃ نے بھی صاحب بنی اسرائیل کومتعین نہیں کیا ، اور مراد نہی عن القطع قرار دی ، صاحب بذل نے بھی اس طرح کیا ور ساتھ ہی محقق عینی کی شرح پراظہار تعجب بھی کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے

فرمایہ: قرض جلد جوروایات صحیحہ سے ثابت ہے، اس کا تعلق تُبر سے ہے اور وہ تعذیباً تھا، تشریعاً نہ تھا، اگر چہراویوں کے اغاظ سے اس کے خلاف مفہوم ہوتا ہے، نیز میرا گرن ہے کہ عدم احتر از بول کے سبب سے جوعذاب قبر بنی اسرائیل کے لئے تھا، وہی اس امت محمدیہ میں بھی باقی رہاہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

حضرت رحمہ اللہ کی تحقیق ندکورہے وہ اشکال بھی رفع ہو گیا جو بعض شارعین کی طرف سے نفظِ جلد وجسد پر کیا گیا ہے اورصاحب بذل المجہو دیے بھی ۱۲۔امیں اس کونقل کیا ہے کہ عدم احتر از بول کی دجہ سے قطعِ جلد وجسد کا حکمِ تشریعی ارحم الراحمین کی طرف سے مستجدمعنوم ہوتا ہے۔اورایہ حکم اگر ہوتا تو رفتہ رفتہ ان لوگوں کے س رے جسم ہی کٹ جاتے۔الخ۔

# مذهب حنفنيه كى ترجيح

محقق عینی رحمہ اللہ نے لکھا کہ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے لکھا: ۔ کہ بول قائما کی روایت ان لوگوں کے لئے دلیل و جت ہے جو پیشاب کی معمولی چھینٹوں کے اڑنے کا احتمال تو عام طور سے ہوتا ہی ہے اور اس بیں امتِ محمد یہ کے لئے خصوصی سہولت و آسانی دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح اس پر قرض یا عذاب کا ترتب نہیں ہوا، چنا نچے مقدار روس الا ہر بول کے متعنق ائمہ میں اختلاف ہوا ہے، امام ما لک نے اس کا دھونا مستحب قرار دیا ہے، امام شافعی واجب کہتے ہیں، اور امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ نے دوسری قلیل واقل نج سات کی طرح اس میں بھی رخصت و سہولت دی ہے، محدث شہیر سفیان توری نے لئوں کی علاء متفذ مین وسلف قلیل بول میں رخصت دیتے تھے (عمدۃ لقاری ۱۹۰۰)

## حافظ ابن حجرر حمد الله کی رائے

فرمایا: حضرت عمر، حضرت علی، زید بن ثابت وغیر ہم ہے بول، قائما ثابت ہے، اس کے اس سے جوز بلہ کراہت نکاتہ ہے، بشرطیکہ چھینٹوں کا خطرہ نہ ہو، واللہ اعلم۔

ہوں ہ سرہ نہ ہو ہو ہو ہو ہوں ہوں۔ پول قائما کی ممانعت میں کوئی صدیث ٹابت نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اوائل شرح ترفدی میں بیان کیا ہے وائنداعلم۔ پھر ککھا کہ نبی کریم علیظتے ہے بول قائما کی ممانعت میں کوئی صدیث ٹابت نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اوائل شرح ترفدی میں بیان کیا ہے وائنداعلم۔ (فتح البرری-۲۳۰۔۱)

# رائے مذکورامام تر مذی کے خلاف ہے

امام موصوف نے اپنی سنن ترفدی شریف شن 'باب المنهی عن البول قائدما کھااوراس کے تحت حدیث بھر روایت کی کہ رسول خداللہ نے بھے کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرنا ، اس کے بعد میں نے بھی خداللہ نے بھی کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرنا ، اس کے بعد میں نے بھی کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرنا ، اس کے بعد میں نے بھی کھڑے ہوکر پیشاب کرنا گنوار پن کی بات ہے بینی تہذیب کے کھڑے ہوکر پیشاب کرنا گنوار پن کی بات ہے بینی تہذیب کے خلاف ہے ، اور حضرت بریدہ کی حدیث مرفوع کا بھی حوالہ دیا کہ رسول اکرم علیہ نے یک کلمات ارشاد فرمائے ہیں ، امام ترفدی نے عبدالکریم بن ابنی الخارق کی وجہ سے حدیث عمر کے ضعف اور حدیث بریدہ کے غیر محفوظ ہونے کا بھی ذکر کیا۔ پھر لکھا فہ کورہ ممانعت بطور تا دیب ہے بطور تحریم کے خبیر اور چھر باب الرخصة بھی لکھا۔

محقق عینی کا فیصلہ: جس طرح امام ترفدی رحمہ الند نے باب النبی قائم کر کے اور اس کے تحت احادیث و آثار روایت کر کے نبی کو ثابت کیا ، اگر چہ رہے بنا دیا کہ وہ نبی تادیب ہے ، نبی تحریم الند نے باب النبی کیا ، اگر چہ رہے بنا دیا کہ وہ نبیل ہو گائما کا جواز تو ضرور ہے ، کیا ماہ کے ، کیا ماہ کیا ہوا دیت موجود ہیں اگر چہ ان ہیں ہے اکثر کا ثبوت نہیں ہو سکا ، ان دونوں محد ثین محققین کے فدکورہ فیصلوں کے بعد حافظ ابن مجر رحمہ اللہ کے اس دعویٰ کی حیثیت واضح ہے کہ نبی کریم علی ہے ۔ ممانعت کی کوئی حدیث تابت نبیس ہوئی۔

اگر کہا جائے کہ امام ترفدی نے تو حدیث عمر کوعبد الکریم بن افی المخارق کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، تو کسی حدیث کا ضعف اس کی صحت کے منافی نہیں ، اسی طرح امام ترفدی نے حدیث بریدہ کو جوغیر محفوظ کہا ، وہ بھی اس کی صحت کے منافی نہیں ہے ، جیسا کہ صاحب تحفۃ الاحوذک نے منافی نہیں ہے ، جیسا کہ صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی لکھا کہ محدث بزار کا حدیث بریدہ کو بظام رسی سند سے روایت کرنا اس کے فیرمخوظ ہونے کے منافی نہیں ہے (ماحق و تحفۃ الاحدی سند سے روایت کرنا اس کے فیرمخوظ ہونے کے منافی نہیں ہے (ماحق و تحفۃ الاحدی سند سے روایت کرنا اس کے فیرمخوظ ہونے کے منافی نہیں ہے (ماحق و تحفۃ الاحدی سند سے روایت کرنا اس کے فیرمخوظ ہونے کے منافی نہیں ہے (ماحق و تحفۃ الاحدی سند

# صاحب تحفه كى شان محقيق

یہاں ایک اور محد ثانظمی بحث بھی پڑھتے چلئے:۔امام ترفدی نے اس بارے بیں حدیث بریدہ کوغیر محفوظ کہا،اس برحقق عینی نے نفذ
کیا،اور کہا کہ محدث بزار نے اس کی تخرش سیوسی ہے کہ ہے صاحب تخد نے محقق عینی پر گرفت کرلی کہ بزار کی سند سیوسی سے دوایت اس کے غیر
محفوظ ہونے کے منافی نہیں، پھرنفقد ونظر کا کیا موقع رہا؟!اور یہ بھی لکھا کہ امام ترفدی کی شان فن حدیث میں اعلی وارفع ہاں کی بات زیادہ
او فجی ہونی جا ہیں ۔ نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اب پوری بات ملاحظہ کیجے! تا کہ بحث اچھی طرح روشنی میں آ جائے ،شاذیا غیر محفوظ روایت وہ ہوتی ہو،خواہ وہ مخالفت زیادتی کی ہویا کمی کی ،متن روایت وہ ہوتی ہے،جس کو ثقد اس محدث میں اور اس کے مقابل روایت کرے جو اس سے زیادہ قابل ترجیج ہو،خواہ وہ مخالفت زیادتی کی ہویا کمی کی ،متن کے اندر ہویا سند میں ،اور اس کے مقابل روایت راجہ کو محفوظ کہتے ہیں (متدر عظم میں)

محقق عینی نے لکھا کہ صدیمی ہریدہ کو محدث ہزار نے بہ سندھیجے سعید بن عبیداً مند ہے روایت کر کے لکھا کہ میر ہے کم صدیث کی روایت ابن ہریدہ سے بجر سعید فہ کور کے اور کسی نے کی ہو،اور ترفدی نے اس بارے میں صدیمی ہریدہ (فہ کورہ) کو غیر محفوظ کہا، جو شخصی فہ کورکی وجہ سے روہو جاتا ہے ، محقق عینی بیفر مارہے ہیں کہ محدث ہزار کی اس صراحت کے بعد کہا بن ہریدہ سے صدیمی فہ کورکی روایت کرنے والے صرف سعید ہیں، دوسراکو کی نہیں، امام ترفدی کا صدیمی فہ کورکو غیر محفوظ کہنا درست نہیں رہتا، کیونکہ غیر محفوظ روایت کے مقابلہ میں دوسری روایت محفوظ ہونی جا ہے جس کا کوئی ثبوت ابن ہریدہ سے نہیں ہے لہذا اس کوغیر محفوظ کہنا تھاج دلیل ہے۔

#### صاحب تخفه كامغالطه

اول توموصوف نے محقق عنی کی عبارت پوری نقل نہیں کی ،اور آخرے 'وقال التر مذی دحدیث برید ق فسی هدا غیر محفوط و فسول النسو صلی یو دبه "کوحذف کر کے بڑی ہے کی جسارت کا ثبوت دینے کے ہے 'انتھی کلام العینی " بھی ککھدیا،اوراس حذف ومغالط سے بیفا کدہ افعایا کہ ام تر مذی کا مقابلہ میں حافظ عنی کے حذف ومغالط سے بیفا کدہ افعایلہ میں حافظ عنی کے خذف ومغالط سے بیفا کہ وہ فی چاہیے! حالانکہ عنی تو محدث براری تحقیق کے تحت امام تر مذی کے تول کوم جوح کررہے ہیں، پھر بیاکھدیا کہ حدیث بریدہ کی صحت اس کے غیر محفوظ ہونے کے منافی نہیں،اوراس سے بیتلانے کی سی کی کہ کویا محقق عنی آئی موٹی بات بھی نہ جانتے تھے، جو صاحب تخذ جیسے اس زمانے کے محدث بیں۔

ممکن ہے امام ترفدی کے سامنے غیر محفوظ ہونے کی کوئی اور دقیق وجہ ہو الیکن جب تک وہ پیش نہیں ہوتی ، محدث بزار کی بات اور محقق عینی کے نفذ و تحقیق کونیس گرایا جاسکتا نیز صاحب ، تحذ کا یہ کہنا بھی محلِ تال ہے کہا م ترفدی کا قول غیر محفوظ ہو نیکا ہی معتمد عدیہ ہے کیا اعتر د کا مطلب سیہ ہے کہاس کو پر کھانہ جائے یا اس کے بارے میں مزید تحقیق کا درواز ہ بند کر دیا جائے ، بیہ بات تو صرف قول القد وقول الرسول کے لئے کہی جاسکتی ہے ، خصوصاً علماء الل حدیث کو تو السی بات کہنا کی طرح بھی موز دن نہیں کہ وہ ائر جمتمدین کے اقوال پر بھی اعتماد کو شرک ہے کم درجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ و الله یقول العق و ہو یہدی السبیل۔

عبدالكريم بن ابي المخارق (ابواميه) بركلام

موصوف کوامام ترندی رحمه الله نے ' فضعیف عنداهل اگدیث' ککھا، مچرایوب ختیانی کی تضعیف اور کلام ونفتد کا بھی ذکر کیا ، کیکن ہمیں اینے نقطہ نظر سے تضعیف وکلام ندکور میں کلام ہے ، جس کی وجوہ حسب ذیل ہیں :۔

حافظ این ججر دسمہ القد نے تہذیب التبذیب ۲ سے ۲ میں علامہ مقدی و محدث مزی کے اتباع میں ان کے نام پر بینشان تات لگائے ہیں: حت ( تعالیق بخاری) م ( صحیح مسلم ) ل ( کتاب المسائل اوبی داؤد) = ( ترغدی شریف ) س ( نسائی شریف ) ق ( این ماجہ ) لیما مام اصحاب صحاح سند نے ان ہے دوایت کی ہے، کیا اہلی حدیث کے ضعفاء ایسے بی ہوتے ہیں، جن سے بخاری، مسلم اور نسائی وابو داؤد جیسے محد ثین بھی روایت کریں، پھرامام بخاری نے اپنی کتاب الضعفاء میں بھی ان کو داخل نہیں کیا، حالا تکد ' ارجاء' کا الزام امام اعظم و دیگر جیسے محد ثین بھی روایت کریں، پھرامام بخاری نے اپنی کتاب الضعفاء میں بھی ان کو داخل نہیں کیا، حالا تکہ ' ارجاء' کا الزام امام اعظم و دیگر حملام کریسے میں نسل ہوا ہے کہ محمل کہتے ہیں ۔ بھی تحد دیش کیا، حالات کہ اسمان ( استاذ امام اعظم ) نے ہمارے فقیاء کے بارے میں پو چھاتو میں نے ان کے نام لئے ، وہ کہنے گئے کہتم نے ان میں اس سے حسب سے بڑے فقید کا نام چھوڑ ہی دیا یعنی عبد الکریم ابوامید کا ایمان ہے محمل کے بیان ہو کھو تھی تھوڑ ہی ہو تھی ان کے تماد نے ان کی اتنی تعریف کی خیست کرتے نہیں ان کے ہماو ہے نے ان کی اتنی تعریف کی ہے محمل کے نو دیسے موغوش تھا، ور نہو، میں ہی کہ بدا کری ہو بیان کی میں اس کی خیست کرتے نہیں ان سے دیکھ کی خیست کرتے نہیں ان سے روایت بھی کی دیسے سوغوش تھا، ور نہو، ہمائی وغیبت کے اس کی میں اس کی ایمان کی امام ابوداؤد نے عبد الکر کرد کے باوجودان سے روایت کی ہمارے نزد کی اور ہی کا اس المسائل میں اس کی امام ابوداؤد و نے میں اس کی خیاں کے بارے میں اس میں اس کی خوالوں کی احد ہو سے جست پکڑ ناموقو نسان سے زیادہ خطا ہونے گی تو ان کی احاد ہو کہ می خوضہ اور رہمان کی امام اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میان کی اماد ہو ہو تھی کرنے اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میاد ہو تھا، البذا این عبد البرے جو یہ تو ل قتل ہوا کہ جمع علی خوصفہ اور رہا کہ میں اس کی میاد نہیں کی میاد نہی ہو کہ کو ان نسان کی اس کی میں اس کی میں اس کی میاد کرد ہو کے اس کی میاد کرد کے میں اس کی میاد کرد ہو کے اور کرد کی اور خوالوں کی اس کی میاد کرد کی اس کی میاد کرد کی اور کرد کرد کی اس کی میں اس کی میاد کرد کی کرد کی کی دور کرد کی اس کی میاد کرد کرد کی کرد کرد کی اس کی میاد کرد کرد کی کرد کی کرد کرد کرد کرد کی کرد کرد کی کرد کرد کرد کرد کر

امام ما لک رحمہ القدان کے ظاہر ہے دھوکہ بیں آگئے تھے اور انھوں نے بھی صرف ترغیب بیں حدیث نکالی ہے، احکام بیل ان سے حدیث نیس بھی محل نظر ہے، کیونکہ امام ما لک ایسے بھولے بھالے اور دھوکہ بیل آنے والے نہ تھے، اور امام مالک نے اگر احکام بیل ان سے حدیث نیس نکالی تو امام ابود اوُد نے کتاب المسائل بیل نکالی ہے، غرض متر وک اور سیک الحفظ اور کثیر الوہم وغیرہ الفاظ کی حبیب جرح مجمل سے زیادہ نہیں ہے، خصوصاً جبکہ ارجاء کی بدگمانی بھی ان کے ساتھ لگ گئی اور ان کے تقد ہونے کے لئے یہ بھی بہت کانی ہے کہ ام مالک کے علاوہ ، عظاء مجاہد نے بھی ان سے روایت کی ہے، حافظ ابن تجر رحمہ القد نے امام بخاری کے ان سے تعلیقاً روایت کرنے کے عذر بھی بیان کے اور اور امام سلم کی طرف سے عذر کیا کہ انھوں نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، بہت ی نہیں، وغیرہ نہیں چونکہ عبد الکریم بن ابی الخارق کوضعیف یا متر وک الحدیث قر اردیئے کے بارے میں اطمینان نہیں روایت کی ہے بہت ی نہیں، وغیرہ نہیں چونکہ عبد الکریم بن ابی الخارق کوضعیف یا متر وک الحدیث قر اردیئے کے بارے میں اطمینان نہیں ہوائی ہے (تہذیب) رحمہ اللذرجمة واسعة

بول قائما میں تشبہ کفار ومشرکین ہے

حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے جو بیفر مایا کداس زمانہ ہیں چونکہ کھڑ ہے ہوکر پیشاب کرنا نصاری کا شعار بن گیا ہے اس لئے اس سے بہتنے کے لئے بولی قائما سے احتراز کی مزید اہمیت وضرورت ہوگئی ہے ، اوراس لئے اس بارے ہیں زیادہ تنگی وختی ہونی چا ہے ، تو حضرت شاہ صاحب رحمداللہ کی رائے فہ کور کو العرف الشندی سے نقل کر کے صاحب تخفۃ الاحوذی نے اعتراض کیا ہے اور لکھا کہ ' بولی قائما ہیں رخصت سنامی کرنے کے بعد اس زمانہ ہیں اس کی ممانعت بتلانا ہے وجہ ہے ، رہا غیر مسلموں کا اس پرعمل ہونا تو وہ بھی موجب ممانعت نہیں ہو سنام اسکا'' (۱۲۳ ما) اس پرصد بی محترم مولا ناسید محمد بوسف صاحب نبوری عمر فیضہم نے معارف اسنندہ ۱۔ ایس بہت اچھانوٹ کھھا ہے ، جس بیں آپ نے یہ بی کھھا کہ مدیث تھہ تو اور فی سف صاحب نبوری عمر سلموں کے قطع نظر کیے ہوسکتی ہے؟؟ اور خود حافظ ابن تیمیہ نے محارف اسندہ نظر کیے ہوسکتی ہے؟؟ اور خود حافظ ابن تیمیہ نے بھی (جن کی جا المت قدر کے صاحب تحدیدی قائل جس ) بہت ہی چروں کو غیر مسلموں کے قدید کی وجہ ہے ترام قرار دیا بمعرض فہ کورکو چا ہے تھا کہ ان کی کتاب '' اقتعاء العراط المت قیم' و کیلئے اور الی کھی بات کھنے کی جرات نہ کرتے ، غرض کی امر کی فی نفسہ اباحت اور چیز ہے اور خواص کے سبب اصول شریعت ہی گئے تو اور ایس کھی بادوس کی صورت ہے ، اور اس پر نفتہ وطف کرنا کی مراح مناسب نہیں۔ واللہ تعلی کوارض کے سبب اصول شریعت ہی کھیے اور ایس کی عورت ہے ، اور اس پر نفتہ وطف کرنا کی کراح مناسب نہیں۔ واللہ تعلی کوارض کے سبب اصول شریعت ہی کھیے اور ایس کی صورت ہی ، اور اس پر نفتہ والم کی کی نام کی میں اس کی میں میں کیا کی دورت مناسب نہیں۔ واللہ تعلی کوارض کے سبب اصول شریعت ہی کھیے اور ایس کی صورت ہے ، اور اس پر نفتہ والے کی کھیے اور ایس کی میں میں کو میں کیورٹ کی کھیے اور ایس کی کھی بادوس کی صورت ہے ، اور اس کی کھی کی کھی کے دور کی صورت ہے ، اور اس کی کھی کے دور کی کھی سے کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کو کھی کھی کی کھی کے دور کی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کے کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کے کھی کے دور کے کھی کے دور کی کھی کھی کو کھی کے دور کے کھی کے دور کے کھی کھی کے دور کے کھی کھی کے دور کے دور کے کھی کے دور کے کھی کے دور کے کھی کے دور کے کھی کھی کے دور کے کھی کے دور

ان و ان ان ان المحرور الله المحرور المحرور المحرور المحرور المحرور الله المحرور المح

اس پر شیخ محمد الفتی نے ماشیہ پڑھایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول زیادہ تھے ہے، کونکہ سے منبر میں عمل اہل جا بلیت کے ساتھ تھہ ہے، جو تبرک بآثار الصالحین کرتے تھے، شیخ موصوف ہے ہم خوب واقف ہیں، زمانۂ قیام مصر (۱۹۳۸ء) ہیں ان ہے بار ہا طنے کا اتفاق ہوا ہے، جو باوجود قلب علم ومطالعہ کے سیکیت میں پیش ٹیش اوراس کے بڑے ملم برداد تھے، اوراس کے نز کی جماعة انصار السنة الحمد میں بین گئے تھے، حدہ کے جس چیز کوامام احمدو غیرہ نے جائز وستحن قرار دیا، اس کو اس خوالی وجد کوئی خاص خرائی (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ یہ) اس زمانہ کے ایک حدیث نے امام مالک کے قول کی وجد کوئی خاص خرائی (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ یہ)

# بَابُ غُسُلِ الدَّمِ

( خون کو دهو نا )

(٣٢٣) حَدَّ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُينَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى فَاطِمَةُ عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ جَآءَ تِ امْرَاَةً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اَرَايُتَ اِحْدَانَا تَحَيُّضُ فِى الثُّوبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُهُ ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَآءِ وتنضحه بالماء وتُصَلِّى فَيْهِ:.

(٢٢٥) حَدَّقَنَامُحَمَّدٌ قَالَ أَنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَدُّنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبَيْهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ ثُ فَاطِمَةُ بُسُتُ آبِى حَبَيْشِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَا أَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُولًا عَلَى وَقَالَ اللهُ عَلَى عَلَى وَقَالَ اللهُ عَلَى عَنْكِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ (۲۲۲): حضرت فاطمہ فی اساء کے واسطے نقل کیا کہ ایک عورت نے رسول علی کے خدمت میں صفر ہوکر عرض کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم میں کسی عورت کو کپڑے میں حیض آتا ہے (تو وہ کیا کرے، آپ نے فرمایا کہ پہلے) لیے پھر (بقیہ ماشیہ میں کسی عورت کو کپڑے میں حیض آتا ہے (تو وہ کیا کرے، آپ نے فرمایا کہ پہلے) لیے پھر (بقیہ ماشیہ میں کہ ہوگی، اورا سے حالات میں جائز وستحب امور کی بھی ممانعت شرعا ہونی ہی جا ہے، ای طرح حافظ ابن تیمیہ نے کہ مائے میں کہا ہو، البذا تبور کے طرح حافظ ابن تیمیہ نے کہ سلف اس کے محر ہیں، اس ہے دو کتے ہیں اوراس کا امر ہمیں نہیں کرتے (۵۱۸)

۔ انگین خودہ فظ ابن تیمیدر حمدالندے دوور آ قبل لکھ '۔ ' جو پچھ مناسک جج کے ذیل میں فدکور ہے کہ آنخضرت اور آپ کے صاحبین پر نجیدہ سلام عرض کر کے دعا کرے تواس کے بارے میں امام احمد وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ تحیدروبہ قبلہ ہوکر کھڑا ہوا در ججر وُ مبارکہ نیویدکوا پی با کیں جانب کرلے پھرا پنے لئے دعا کرے پھر کھا کہ قبر کہ ہارکہ پاس دعا کرنے کے لئے جائے۔'' پھر کھا کہ قبر کے پاس دعا کرنے کے لئے جائے۔'' پھر

پھر سے میں گھ کہ ''جن دلائل سے دعا کا استجاب زیارت کرنے والے کے سے ثابت ہے، وہ زیارت بی کے تخت اوراس کے ممن میں ہے جیسا کہ عماء نے مناسک نج میں لکھا ہے اوراس سے میں دعا ہ بھی کر ہے وہ مکروہ نہیں ہے، مناسک نج میں لکھا ہے اوراس سے میاری بحث نہیں ہے کیونکہ ہم لکھ بچے ہیں جو محض زیارت مشروعہ کر ساور پھراس کے ممن دعا وہ مکروہ نہیں ہے، لکین سلف سے قبر کے پاس وعا کرنے کے مخرا ہونے کی کراہت منقول ہوئی ہے، اوروہ بی زیادہ بچے ہے، اور مکروہ یہ ہے کہ قبر کے پاس ابتدائی نیت ہی دعا کرنے کی ہو۔' یہال سلف کی بات کول مول کر کے لکھوری ہے حال انکر سلف کا مقصد قبر کے پاس، قبر کی طرف متوجہ ہوکروع کرنے ہے تا کہ ایسانہ ہما جائے کہ بجائے فدا کے صاحب قبر بی سے موال کر رہا ہے۔

 پانی رکڑے اور پانی سے صاف کر لے اور (اس کے بعد) اس کیڑے میں تماز پڑھ لے،

تر جمہ (۲۲۵): حضرت عائشہ سے روایت ہے فر ، تی ہیں کہ میش کی لاکی فاطمہ رسول علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اوراس نے عرض کیا کہ میں ایک ایس ایک میں رہتی ہوں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فر مایا نہیں ،
کیا کہ میں ایک الیک مورت ہوں جے استحاضہ کی شکایت ہے ، اس لئے میں پاکٹہیں رہتی ہوں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فر مایا نہیں ،
یہ ایک رگ (کاخون) ہے بیض نہیں ہے تو جب تجھے جیش آئے ( لیعنی جیش کے مقرر ہ دن شروع ہوں ) تو نماز چھوڑ دے اور جب بیدن گزر
جا کہل تو اپ (بدن اور کپڑے) سے خون کو دھوڈ ال پھر نماز پڑھ ، ہش م کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ حضور نے بیر (بھی ) فر مایا کہ پھر
ہر نماز کے لئے وضوء کرچتی کہ وہی (حیض کا) وقت پھر لوٹ آئے۔

تشریک: جوگورت (استحاضہ) سیلانِ خون کی بیاری میں جتا ہو، اس کے لئے تھم ہے کہ ہر نماز کے وقت مستقل وضوکرے اور چیش کے جینے دن اس کی عادت کے مطابق ہوتے ہوں ان دنوں میں نماز نہ پڑھے، اس لئے کدان ایام کی نماز معاف ہے، شریعت کا بیتھم اگر چہ گورت کی زندگی کے ایک ایسے گوشہ سے تعلق رکھتا ہے جو نہایت ہی پوشیدہ رہتا ہے لیکن اس کے بارے میں اگر عورتوں کو کوئی رہنمائی نہلتی تو وہ اس گوشہ سے متعلق ایسی ہدایات ہے محروم رہ جا تیں جن سے ان کا دین اور دنیا، روح اور جسم صاف اور پاک ہوسکتا تھا اور جس سے ان کی نفسیاتی اور اطلاقی ملی اور دوحانی اصلاح ہوسکتی تھی، اس بناء پر الی تمام احادیث کے بارے میں رہنی نقطہ نظر رکھنا جا ہے کہ دین لوگوں کی زندگی کے لئے ایک ممل تغییری نقشہ کی حیثیت رکھتا ہے، انسانی زندگی کا کوئی سا پہلوو بٹی رہنمائی کے بغیرا پیچ تھے مقام پرفٹ نہیں ہوسکتا، پھر آج کے دور میں اس تھی کے جمل احادیث کو جس ہوایات وگی گئی جس بیان کے ایس کی مربراہ مردعورت کے پوشیدہ تعلقات کی تعلیم کرنے میں سرم کی شرورت نہیں، جبکہ جنسی لٹر پچر عام ہو چکا ہے اور جدید تعلیم کے سربراہ مردعورت کے پوشیدہ سے پوشیدہ تعلقات کی تعلیم کو سین دریک ضروری قرار دینے گئے ہیں، جس کی فی الحقیقت کوئی ضرورت نہیں۔

محقق مینی نے اس مدیث کوفل کر کے لکھا کہ بیر مدیث صاف طور ہے قبیل وکثیر کا فرق بتلا رہی ہے اور اس لئے امام بیہ فی شافعی نے

بھی اس کُوْقُل کر کےاعتراف کیا کہ ایسی صورت تھوڑ ہے خون میں ہوئی ہوگی جومع ف ہے،اور زیادہ مقدار کے بارے میں حضرت ی سُنٹہی سے مروی ہے کہوہ اس کودھوتی تھیں ،محدث ابن بطال نے لکھا کہ حدیث اساءاصل ہے حکم عنسل نجاسات کے لئے ،اور حدیث میں مراد دم کثیر ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کی نجاست میں مفسوح کی شرط لگائی ہے جو کثیر جاری سے کنا یہ ہے۔

لہٰذا حدیثِ مٰدکوران لوگوں کےمقابلہ میں بھی جحت ہے جو آلیل وکثیر کا فرق نہیں کرتے ،اورامام شافعی پر بھی جو تھوڑے خون کو بھی دوسری نجاستوں کی طرح دھونا ضروری قرار دیتے ہیں۔

اس کےعلاوہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ خون کے ایک دو قطروں کو صحبِ نماز میں ضل انداز نہیں سمجھتے تھے،اور حضرت ابنِ عمرؓ نے اپنے ہاتھ سے ایک بھنسی کوتو زریا، جس سے معمولی خون لکلاتو اس کوصاف کر کے نماز پڑھ لی، تو کیا شافعیہ ان دونوں حضراتِ صحابہ سے بھی زیادہ مختاط ہیں؟ اور کیا ایکے پاس ان دونوں حضرات سے بھی زیادہ روایات ہیں، جن کی وجہ سے انھوں نے ان کی مخالفت کی ، اور قبیل وکثیر کا فرق نہیں کی؟

قدرِدرہم قلیل مقدار کیوں ہے؟

اس کے بارے میں ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور یہاں محقق بینی نے مزید لکھا کہ صاحب الاسرار نے حضرت علی وابن مسعودرض ہے بھی مقدار اپنے ناخن بھی مقدار نجاست کی قدر درہم نقل کی ہے جو حنفیہ کے لئے اقتداکو جحت کا فیہ ہے ، نیز حضرت عمر سے مروی ہے کہ وہ اس کی مقدار اپنے ناخن سے مقرر کرتے تھے ، محیط میں ہے کہ ان کا ناخن تقریباً ہماری تھیلی کے برابر تھا ، اس سے معلوم ہوا کہ قدید درہم نجاست معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز ممنوع نہیں ، باتی دار قطنی کی حدیث ابی ہریرہ (کرسول اکرم علیلے نے قدید درہم خون سے اعاد و صلوق کا تھم فرمایا) ہے ہم اس لئے استدلال نہیں کرتے کہ وہ منکر ہے ، بلکہ امام بخاری نے اس کو باطل کہا ہے۔

اگرکہا جائے کہ تعمِ قرآنی'' وٹیا بک فطحر'' میں کوئی تفصیل قلیل وکثیر نجاست کی نہیں ہے لہٰذاقلیل کی بھی معافی نہیں ہونی چاہیاس کا جواب یہ ہے کہ قلیل تو ہالا جماع مرادنہیں، کیونکہ موضع استنجاء کا عفو ورخصت سب کو تشیم ہے (جو بقد رِ درہم ہے ) پس کثیر کا تعین بھی ہو گیا، دوسرے کثیر کی مقدار آثار سے بھی ثابت ہے محقق بینی نے لکھا کہ حدیث الباب سے دوسرے امور مندرجہ ذیل بھی ثابت ہوئے۔

(۱) دم بالا جماع نجس ہے۔ (۲) کمنی چیز کو پاک کرنے میں عددِ عسل شرط نہیں ہے بلکہ صرف انقاءاور صفائی ضروری ہے (۳) جب کپڑے برخون کا نشان نددیکھا جائے ، تواس پر یانی ڈالنے کے بعد عورت نماز پڑھ کتی ہے۔

# کیاصرف خالص پانی ہے ہی نجاست دھو <del>سکتے ہی</del>ں؟

محقق عینی نے لکھا کہ علامہ خطابی نے حدیث الباب سے اس امر پر بھی استدلال کیا ہے کہ از الد منجاسات صرف خالص پانی ہے کر سکتے ہیں ، دوسرے پانی سے نہیں ، کیونکہ ساری نجاستوں اورخون کا تھم ایک ہی ہے ، اسی طرح امام بیکل نے بھی اپنی سنن بیں ہمارے اصحاب (حفیہ ) کے خلاف اس سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ از الد نجاست صرف پانی سے واجب ہے دوسری سیال پاک چیزوں سے نہیں ہوسکتا اس کا جواب بیہے کہ صدیث بیں اکثر و بیشتر استعال ہو نیوالی چیزیں یعنی پانی کا ذکر ہے اسکوبطور شرط قر از نہیں دے سکتے ، جیسے 'ور بائب کم الاتی

6

فی حسجود کم " میں قیدوار دہوئی ہے، دوسرے کسی چیز کی شخصیص ذکری جگم ماسوا کی نفی نہیں کرتی ، تیسرے بید مفہوم لقب ہے جو ہمارے امام صاحب (اورا کثر کے نزدیک) جست نہیں (عمرة القاری ۹۰۲۱) (۹۰۳۱)

# حافظا بن حجررحمه اللدكي جوابدبي

آپ نے ۱۲۳۰ میں لکھا کہ حضرت عائش کی حدیث میں اختال ہے کھ کن ہے ناخن ہے دم چیف کھر چ کر پھراس کو دھویا بھی جاتا ہو، پھر حافظ نے مزید جواب کا آئندہ پروعدہ کر ۱۸۳۰ میں لکھا کہ کمکن ہے زمانۂ طہر کے لئے دوسرا کپڑا بھی ان کے پاس ہوتا ہو،اور ممکن ہے ناخن سے کھر چنا پاکی کے لئے نہ ہو، بلکہ صرف ازالہ اگر ونشان کیلئے ہو،اور بیا بھی ممکن ہے کہ نماز کے وقت اس کپڑے کو دھولیتی ہوں، اس کے علاوہ یہ کہ ایک روایت عائشہ میں یہ بھی ہے کہ ایک قطرہ خون کا دکھے کر ہم اس کو ناخن سے کھر چ دیتی تھیں،اس بناء پر حدیث الب ب میں مراود م بیسر ہوگا جومعاف ہوتا ہے۔ لیکن پہلی تو جیہ زیادہ تو ی ہے۔

حافظ ابن جرر ممالند نے جواحمالات کھے ہیں، اول تو وہ سب احمالات، بعیدہ ہیں، اورامام بخاری کے ترجمۃ الباب کے بھی خلاف ہیں کہ وہ سافع ہیں کے بیٹر سے ہیں نماز پڑھے کا حکم بتلا ہے ہیں، رہا امام بیجی کی طرح تھوڑ نے نون کی نجاست معاف ہونے کا جواب تو وہ شافعیہ کے خلاف ہی ہے کہ ام شافعی رحمہ اللہ دم بسیر کو بھی دوسری نجاستوں کی طرح نجس فرما چکے ہیں، غرض بات بنا تے نہیں بنتی ۔ واقعلم عنداللہ العلی انکیم ۔ مختلف فی رحمہ اللہ دم بسیر کو بھی دوسری نجاستوں کی طرح نجس فرما چکے ہیں، غرض بات بنا ہے نہیں کہ مطلق پائی کے سواد وسرے پائی سے مختلف فی نظر : علامہ خطابی، امام بیجی و حافظ ابن مجر رحمہ اللہ کے اس دعوے و دلیل کے مقابلہ میں کہ مطلق پائی کے سواد وسرے پائی سے ازالہ نجاست جائز نہیں بھی وعظی دونوں سے شائی جواب موجود ہیں، کیونکہ بخاری، مسلم وموط امام ، لک سے ٹابت ہے حضور علیہ السلام نے غسل دیتے ہیں، اور غسل میت کے لئے بیری کے بیے نگا کرای سے نسل دیتے ہیں، اور غسل میں حدیث ہے کہ حضور نے فتح کہ دن ایک گئن ہیں میں صدیث ہے کہ حضور نے فتح کہ دن ایک گئن ہیں میں شدھے ہوئے آئے کا اثر تھا۔

عقلی دلیل ہے کہ پاک پانی میں پاک چزیں طنے کے بعدا گراس پانی کی رقت وسیلان باتی ہاوراس کے ذائقہ و بوش کوئی زیادہ اثر دوسری پاک چیز وں کا نہیں ہوا تو اس کو طاہر ومطہر ہونے سے خارج کر دینا کس طرح موز وں ہے خصوصاً جبکہ پانی کی وصفِ طہور یہ نام قطبی سے ثابت ہے لہٰذا شوافع کا بعض ایسے پانیوں کو بھی ماءِ مطلق سے نکال کر ماءِ مقید قرار دینا اوران کو وصفِ طہور یہ سے محروم مجھنا درست نہیں معلوم ہوتا، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن تیمیدر حمداللہ نے منہاج السند ۹۵ ما میں وضوء بالنیند کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی کھوریا کہ نبیذ بھی توان حضرات کے قول کے موافق پانی ہی ہے، جو ماءِ مقید ومضاف آ بینخو دوآ ب با قلا وغیرہ سے دفوہ و جائز کہتے ہیں، اور وہی نہ جب امام ابو صفیفہ اور امام احمدر حمداللہ کا ہے، اور یہی قول جمت و دلیل کے لحاظ سے دوسر نے قول (عدم جواز والے) سے زیادہ قوی بھی ہو، جیسے مندر کا فال ہے۔ جس سے ہر پاک پانی مراد ہوگا، خواہ اس میں عام پانی کے لحاظ سے کوئی قدرتی فرق بھی ہو، جیسے سمندر کا کھاری اور

کڑو ہے کسیلے پانی سے وضوء جائز ہوا،توالیسے پانی سے ضرور جائز ہونا جا ہیے،جس میں دوسری پاک چیزیں پھل ہے وغیرہ پڑجا کیں ،اور کوئی غیر معمولی تغیران سے یانی میں نہ پیدا ہوا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم کا جوتول مرجوح یا مرجوع عنہ بھی ہے، وہ بھی عقل نقل کی روشنی میں اتناوزن دارا درتوی ہے، کہ دوسرے مذاہب کے منصف مزاج حضرات اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس کی دوسری مثال ، عِستعمل کی طہارت ونجاست کا مسئلہ ہے۔ وضوء بالنہیذ کی بوری بحث عن قریب آنے والی ہے جب امام بخاری ''باب لا یہوز الموضوء بالنہید و لا بالسکو ''اد کس گے، اور دہال محقق عینی اور حضرت شاہ صاحب رحمہ المدنور المدمرقد ہماکی تحقیقاتِ عالیہ چش کی جو کس گے۔ ان شء المتد تعالی۔

# علامه خطاني كي شخفيق برعيني كانفذ

خطانی نے فرمایا:۔'' حدیث کے معنی وہ نہیں ہیں، جوان حضرات (بعض حنفیہ) نے سمجھے ہیں نہ وہ مرادِرسوں اکرم بن سکتی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ استحاضہ کا خون رگ ہے بھیٹ جانے ہے آتا ہے جواطب ء کے نزویک ایک بیماری ہے کہ رگوں کے مخازی واوعیہ میں جب خون زیاوہ ہمر جاتا ہے تورکیس بھٹ پڑتی ہیں۔' محقق بینی نے فرمایا کہ خطابی کی بیان کر دہ مراداس لئے بیجے نہیں کہ اس سے مطلق حدیث کی تقیید ،اور عام کی شخصیص بداخصص کے نیز ترجے بلا مرجح لازم آتی ہے، جو باطل ہے۔ (عمة القاری ۱۹۰۹)

محقق عینی کی تا سید: منداحم میں صدیت ہے: 'فانما ذلک رکضة من الشیطان او عوق انقطع او داء عوض لها" (الفتح الربانی ۱۵-۲۱) معلوم ہوا کہ استحاضہ کی صورت انقطاع عرق ہے بھی ہوتی ہے اور کسی بیاری ہے بھی، البذا خطابی کا اس کوصرف بیاری کی حالت سے خاص کر دینا سیح نہیں ، حضرت شاہ ولی استدصا حب رحمہ اللہ نے ''المصفی'' ۱۸ ۔ ایس لکھا کہ'' حیض واستحاضہ کا کن آوایک ہی ہے، فرق ہے خاص کر دینا سیح نہیں ، حضرت شاہ ولی استدصا حب رحمہ اللہ نے ''المصفی'' ۱۸ ۔ ایس لکھا کہ'' حیض واستحاضہ کا تو ایک ہی ہے، فرق ہے کہ جومعا دو طبیعی ہوتا ہے وہ دم میں ہوتا ہے وہ دم استحاضہ ہے، اور حدیث فرق ہے کہ جومعا دو طبیعی ہوتا ہے۔ اور حدیث میں تصدیع عروق سے کنامی فساواو عیہ کے بارے بی گیا گیا ہے۔'' یہاں ہے آخری جملہ بھی خطابی کی شخص سے موتا ہے۔ لیکن شروع میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جواستحاضہ کا سبب فساوم ای اور فیا ہو اور اور اور کو اردیا ہے، وہ محقق عبنی کے قوں پرضیح ہوتا ہے، اور بظا ہر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جواستحاضہ کا سبب فساوم ای اور ف واد عید دونوں کو قرار دیا ہے، وہ محقق عبنی کے قوں پرضیح ہوتا ہے، اور بظا ہر

مرادِ حدیث یکی سی و متعین ہے کہ استحاضہ کا خون غیر طبیعی وغیر معتاد ہے، جو بھی فسادِ مراج کے سبب رکوں ہے آتا ہے اور بھی فساد وامتلاءِ عروق کے سبب عروق سے فارج ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں ہیں چونکہ رکھنۃ الشیطان ہے، بعنی اس کوموقع ملتا ہے کہ عورت کوالتباس واشتباہ میں ڈال دے، اور ایک اور نیا سمجے یا نہ سمجے، بیشیطان کو دساوس میں ڈالنے کاموقع چونکہ دونوں حالتوں ہیں ٹل جاتا ہے، اس کے تینوں امور کا ذکر حدیث ہیں آگیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واسمح ۔

ڈالنے کاموقع چونکہ دونوں حالتوں ہیں ٹل جاتا ہے، اس کے تینوں امور کا ذکر حدیث ہیں آگیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واسمح ۔

افا داستے انور: فرمایا:۔ ہماری عام کتب حنفیہ ہیں وم مسفوح کو بنی کہ کھا ہے، اور شارح مدیہ نے کبیری ہیں اس پر چھی بحث کی ہے اس موقع پر بیابھی فرمایا کہ شوکائی نے اپنی فقیمی مسائل کوایک رسالہ ہیں جمع کیا ہے، جس کانام 'الدر راہیہ ہے' رکھا ہے لیکن اس ہیں بحث کی ہے اس موقع پر بیابھی فرمایا کہ شوکائی نے اپنی فقیمی مسائل کوایک رسالہ ہیں جمع کی گانا کہ گئی ماشیاء پاک ہیں بجو دم چین ، اور ہیں کہ اور کھا کہ اور کھی ہیں ہے۔ کوشت کو ترام قرار دیا گیا ہے، اور چربی کوشت نہیں ہوگی وغیر وفوذ باللہ منہ نہ کہ ایسے مسائل کھد ہے ہیں۔

قول ومضنحہ الخ پر فرمایا کہ یہاں تضی سے مرادسب کے زدیک دھونا ہی ہے، اور ہمار سے زدیک بہی مراداس لفظ سے بول جسی کے بارے میں ہے۔ پانی ڈالٹایا چھڑ کنانہیں ہے، ہم ہرجگہ یہاں سے وہاں تک ایک ہی ادلیتے ہیں، کیکن شافعیہ کے یہاں الگ الگ مراد لی جاتی ہے۔ فولہ استحاض الخ پر فرمایا:۔ مصرت فاطمہ بنت الی حمیت کا مقصد استحاضہ فقیہ نہیں تھا، اس کو وہ جانتیں تو سوال ہی نہ کرتیں، بلکہ مراد لغوی استحاضہ تھا، ایل لفت کے یہاں رحم سے ہر جریان خون استحاضہ ہی کہلا تا ہے فقہا ، نے یہ تفریق کی کہ عادت کے موافق جوخون رحم سے جاری ہووہ تو حیض ہے، اور جب زیادتی وغلبہ ہوتو وہ استحاضہ ہی کہلا تا ہے فقہا ، نے یہ تفریق کی کہ عادت کے موافق جوخون رحم سے جاری ہووہ تو حیض ہے، اور جب زیادتی وغلبہ ہوتو وہ استحاضہ ہے۔

قول فیلا اطعو النج پرفرمایا که یمهال بھی ان کی مرادطہارت شرعیہ نہیں ہے بلکہ یہ ظاہر کررہی ہیں کہ بظاہرتو میں یا کئہیں ہوتی، جریانِ خون کے سبب اس میں مکوث وعدمِ طہارت کی صورت رہتی ہے، الی حالت میں کب تک نماز وغیرہ ادانہ کروں؟ بیسوال تھا، اور شریعت کا تھم اس لئے بھی معلوم کرنا ضروری تھا کہ بعض اوقات شریعت حالت نجاست حید میں بھی طہارت کا تھم لگادیتی ہے، مثلاً معذور کے لئے، اور بعض اوقات بظاہر طہارت جسید کی موجودگی میں نجاست کا تھم لگاتی ہے، جیسے طہر متحلل میں۔

قوله انما ذلک دم عرق النج پرفر مایا: بیعلتِ منصوصہ جس سے فارج من غیر اسبیلین کا بھی ناقفِ وضوہ ونا البت ہے،
کیونکہ حضور علیہ السلام نے نقفی وضو کی علت اس کا دم عرق ہونا ہٹایا، باتی اس کا تحقق خرورج احد اسبیلین سے ہونا یہ خصوصیتِ مقام ہے،
جس کا ذکر آپ کے ارشاد میں نہیں ہے، لہذا حکم وضوء کو سبیلین پروائز کرنے سے منطوق کا ترک اور سکوت عند کا اخذ لازم آئے گا جو می نہیں۔
حافظ کی تو جبیہ پر نفلہ: پھرفر مایا کہ حافظ ابن جمر رحمہ اللہ نے جو یہ کہا کہ "اند دم عرق" سے مقید واس کے دم چیض نہ ہونے کی تاکید ہے،
اس کے ناقفی وضو ہونے کا بیان واظہار نہیں ہے، یہ تو جیہ کم زورا ورسیاتی کلام کے بھی منانی وی الف ہے۔

#### حافظابن تيميه سيتعجب

فرمایا:۔''امام احمد رحمد الله رعاف ونکسیری وجہ سے نقف وضوء کے قائل ہیں، پھر بھی حافظ ابن تیمید رحمد الله خارج من غیر اسبیلین سے نقف وضوء کے متال ہیں ، پھر بھی حافظ ابن تیمید رحمد الله نے جن مسائل ہیں سے نقف وضوء کے مسئلہ ہیں شافعیہ کے ماتھ ہو گئے ہیں۔' بیدہ مبائل ہیں اپنی رائے خود سے قائم کرلی ہے، ان ہیں انھوں نے امام احمد رحمد الله کی بھی پرواہ نہیں کی ، اور بعض تفر دات میں تو وہ اکا برامت سے بالکل انگ ہوکر ہی چل پڑے ہیں، اور اپنی کہتے ہیں، دوسروں کے سنتے بھی نہیں (جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمد الله نے فرمایا) یعنی دوسروں

کے دلائل سے صرف نظر کر لیتے ہیں، ندان کو پوری طرح ذکر کرتے ہیں، ندان کی جوابد ہی ضروری سجھتے ہیں، یہ بات علمی تحقیق کی شان کے خلاف ہے اور حافظ موصوف ایسے جلیل القدر محقق ومحدث کے لئے موزول نتھی۔

۔ چونکہ ایسے مسائل کی تعداد بہت کم ہے، اس لئے ان ہے موصوف کی عظمت وقدر پرحرف نہیں آتا، یہ دوسری بات ہے کے تسطی جس ہے بھی ہووہ غلطی ہی ہے،اوراس کا اعلان واظبہ ربھی ضروری ہے تا کہ تحقیق واحقاقی حق میں کوتا ہی نہ ہو، ساتھ ہی غرض ہے اور پہلے بھی لکھا گیا کہ معصوم بجزا نبیاء علیہم السلام کے کوئی بھی نہیں ہے۔والقد تعالی اعم۔

تولہ فاذااقبلت انحیصۃ النے ان الفاظ سے ش فعیہ نے استدل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے اشارہ تمیز الوان کی طرف ہے، اور وہ الوان کا اعتبار کرتے ہیں کہ گہرا سرخ رنگ اور کالا دم میض کا ہے، باتی رنگ اس کے نہیں ہیں، کو یالفظِ اقبال واد بارسے معلوم ہوا کہ دم میض خود ہی وم استحاضہ سے الگ اور تمیز ہے، اس کے آنے اور جانے سے بیض کی ابتداء اور خاتمہ کا پیتا مگنار ہیگا اور اس خیل کی تا ئیدروایت' فی نہ دم اسود معرف' سے بھی ہوتی ہے۔

دم اسودوالی روایت منکر ہے

شافعیہ نے جوروایت مذکورہ سے استداد ل کیا ہے اس کوامام نسائی نے دوجگہ نکالا اوراعلال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ،ملل ابن انی حاتم میں اس کومنکر کہا گیا ،اورامام طحاوی رحمہ اللہ نے مشکل الآثار میں امام احمد رحمہ اللہ سے اس کا مدرج ہونانقل کیا ہے ،اوربصورت نسیم ہم اس کواغلب واکٹر پرمحمول کریں گے اس پر مدارنہیں کر سکتے جیسا شافعیہ نے سمجھا ہے۔ قول فاغسلی عنک الدم ثم صلی المنح بیمقصدنییں کہ خون کی نجاست دھوکر نماز پڑھ لیا کرو،اور نظسل دم ہے یہاں ظسل، متعارف مراد ہے لیکن وہ بالا جماع حیض کے بعد فرض وضرور کے ہاں الئے یہاں اگر چہروایت بیس اس کا ذکر نہیں گرم اور مطلوب ضرور ہے، پھر حضرت شاہ صاحب رحمہ القد نے فرمایا کہ اس حدیث فاطمہ بنت ابی حیش والی بیس لفظ '' بھی سیح و ثابت ہے، اگر چہام مسلم نے اس بیس تر دو کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث جماد بن زید میں ایک حرف کی زیادتی ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان کا اشارہ لفظ فہکور ہی کی طرف ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بلاکسی تر دو کے جس کہا، مطحاوی رحمہ القد نے اس کو ثابت کیا ہے اور اس کے متابعات بھی ذکر کئے ہیں، لہذا اس کے بارے شرویا تفردگی بات ورست نہیں۔

حافظ کا تعصب: فرمایا جس اسناد کوامام طحاوی لائے ہیں، اس کے رواۃ ہیں امام الائمہ ابو حنیفہ ہیں اور محقق منصف ابن سیدالناس رحمہ اللہ نے شرح ترفدی ہیں اس کی تھیجے کی ہے، اس طرح محقق محدث ابوعمر وابن عبدالبر رحمہ اللہ نے بھی تمہید ہیں روا یہ فرکورہ بہ طریق امام اللہ نے شرح ترفدی ہیں اس کی تھیجے کی ہے، اس طرح محقق محدث بیاو تی کی صحت کا اقر ارکرنے کے باوجود طریق فرکور سے مدونویس لی، اس کی وجہ ہم سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے اس سے زیادہ کیا کہیں؟ واللہ المستعمان، ولاحول ولاقوۃ الا باللہ

بہرحال!امر بالوضوء حدیث میں ثابت ہے، پھروہ جارے نز دیک تو وجوب پرمحمول ہے،اورامام ، لک رحمہ اللہ کے نز دیک اسخب پر، کیونکہ وہ عذر معذور کو ناقضِ طہارت نہیں مانتے ،اوشا بدای لئے بعض مالکیہ نے اس کوسا قط کرنے کی سمی کی ہے،واللہ تعالیٰ اعلم۔

## وضوعِ معذور وقت نماز کے گئے ہے یا نماز کے واسطے

حننے وحنابلہ کنز دیک وقت کے سئے ہاور مستماضہ وغیر ہا (مستمال عذروائے) وضوکر کے وقت کے اندر جو پکھ چاہے فرائض ونوافل پڑھ
سکتے ہیں، اوراس عذر سے اس کی طہارت وقت کے اندر باطل نہ ہوگی، شافعیہ کہتے ہیں کہ ان کا وضونماز کے لئے ہے، اورایک وضوء سے صرف ایک فرض
نماز اور اس کے ساتھ نوافل ہو تا پڑھ سکتے ہیں امام ، لک کا ند ہب معذور شرک کے لئے یہ ہے کہ ایک وضو سے وہ جب تک چاہے فرائض ونوافل پڑھتا
دہے گا، اور ہے وہ وہ ب تک چاہ ہوتا ہے، دنوافل وضون شل ہے ہی ٹوٹے گا، عذر شروی مستقل ہے ندنوٹے گا۔ ( ان بلا اہب اور وہ مراو ہر نماز کا مشتمال سے بھا ہر صرف نماز کے لئے وضوم علوم ہوتا ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ مراو ہر نماز کا وقت ہے، اور محقق بینی نے لفظ وقت مغنی ابن قد امد سے نقل بھی کہا ہے، لہذا اب کوئی تاویل ہی نہیں، اگر چہ اس کوتا ویل اس نئے بھی نہیں کہد

اے امام طی وی رحمہ القد و متابعات پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟ اس کو بھی پڑھتے چکے المام طی وی رحمہ القدنے لکھا کہ امام صاحب والی روایت کے خلاف معارضة کیا گیا ورکبا گیا کہ امام صاحب کی حدیث جس کو آپ نے بش معن عروۃ روایت کیا ہے خطا ہے ، کیونکہ دف تؤ حدیث نے بشام عن عروہ سے اس حدیث کو دومرے طریقہ پر روایت کیا ہے ،

معارضین و خانین کے دعوی و دلیل کی تفصیل نقل کر کے اہم المحد شین طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جنب! اس صدیث کی روایت ہشام بن عن عروہ سے محدث شہیر ہماو میں سلمہ در شیخ اصحاب صحاح سنہ کے بھی کی ہے، اس بھی بھی وہ تی خظ زائد موجود ہے، البغداوہ روایت امام صحب کی روایت کے موافق ہے اور جم و بن سلمہ سے عروہ ہے آپ حضرات کے موافق ہے اور جم و بن سلمہ سے عروہ ہے آپ حضرات کے مزود کے بھی محادث کی متابعت تو جم و بن سلمہ ہے ہوئی ، اور عمر و بن سلمہ ہے کہ ورجہ کی بین سلمہ ہے کہ ورجہ کی بھی ہوئی ، اور عمر و بن سلمہ ہوئی ، اور عمر و بن سلمہ ہوئی ، ورجہ کی بین سلمہ ہوئی ، اور عمر و بن سلمہ ہوئی ، اور عمر و بن سلمہ ہوئی ، اور عمر و بن سلمہ ہوئی ہوئی اور جمل کی اور بھی امور و بھی ہوئی کی اور بھی امور و بھی ہوئی کیا جب کی اور بھی کہا وہ مواجب کی تابعت اس مواجب کو المناس الا بعلمون .

ایسے متعصب غیر منصف مزاج محارضین کو یہ خیال کب ہوا ہوگا کہ ان کے بے سکے فیصل کو چک بھی کیا جب کے اور و لکھ امور و لکھ اکٹو الناس الا بعلمون .

ایسے متعصب غیر منصف مزاج محارضین کو یہ خیال کب ہوا ہوگا کہ ان کے بے سکے فیصل کو چک بھی امور و لکھ امور و لکھ اکٹو الناس الا بعلمون .

سکتے کہ عرف میں نماز بول کراوقات مراد نیا کرتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں:۔ آنیک الطہو اور آنیک العصو ، یعنی میں تہارے پاس ظہر کے یا عصر کے وقت آؤں گا، تو ای طرح لکل صلوق میں طہارت کو بھی اگر وقت صلوٰ ق کے لئے مانیں تو کوئی اشکال نہیں ہے، اس کے بعد میری رائے ہیہ کہ لفظ صدیت میں دونوں کے استدلال کی تنجائش کیساں ہے اور شریعت سے کوئی ناطق فیصلہ اس بارے میں نہیں ہوا، اس لئے یہ مسئلہ مراحل اجتہاد میں واضل ہے اور امام اعظم کی نظر واجتہاد میں وقت کا اعتبار اس طرح ہوا جس طرح جنون واغما و میں بھی وقت کا اعتبار کیا گیا ہے، چنانچہ جو محض ما ور مضمان المبارک کا میکھ حصہ پاکر مجنون ہوجائے تو اس پر پورے ایک قضا واجب ہے، اور جس پر پورے ایک دن رات کے لئے بے ہوئی طاری ہوجائے ، تو اس سے اس دن کی نمازوں کی قضا ساقط ہوجاتی ہے۔

پس جنون واغماء بھی اعذار شرعیہ ہیں، جن میں وقت بی کا اعتبار ہوا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ اغماء میں ایک دن رات کا نصاب مقرر ہوا ایک دن رات کی پانچ نمازوں کا باہمی ربط ہے اور ای لئے امام صاحب کے یہاں پانچ فائند نمازوں میں قضا کے وقت ترتب ضروری ہے باب صوم میں پورے اوکا نصاب و وظیفہ معتبر ہوا کہ جنون کے لئے ایک ماواغماء (بہوثی) کی پانچ نمازوں کے برابر ہوا، چنانچہ جوشمی رمضان سے پہلے بی مجنون ہوجائے ، اور پورام ہینہ رمضان کا جنون کی حالت میں گزرجائے تو اس پر پورے رمضان کی قضانہیں ہے، جس طرح مکمل ایک دن رات بے ہوئی میں گذرے تو اس دن کی نمازوں کی قضاوا جب نہیں ہے۔

غرض جس طرح جنون واغماء کے عذر والوں کے لئے وقت کالحاظ واعتبار ہے، ای طرح معذور شری کے لئے بھی ایک وقت کی نماز کا زمانہ مقرر ہوا، اور وقت کالحاظ اس لئے بھی موزول ہے کہ وہ امر ساوی ہے جس طرح عذر امرِ ساوی ہے، فعل اختیاری یافعل عبد دونوں نہیں ہیں، اورای لئے معذور کو تھم ہے کہ وہ وقت کا انتظار کرتارہے جب آخر وقت نماز کا ہونے لگے تو وضوکر کے نماز پڑھ لے۔

بیسب تفعیلات ائمہ مجتمدین سے اس کے منقول ہیں کہ زیر بحث مسئلہ مراحلِ اجتباد ہے ہے ورنہ منصوصًات شرعیہ ہیں نہ اجتباد ک ضرورت ہے، نہان ہیں اجتباد مجتبد کو دخل دینے کاحق ہے۔ فاصطہ فائٹہ محم جدا داللہ الموفق۔

## علامه شوكانى كااشكال وجواب

اس موقع پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے علامہ شوکانی کا شکال نقل کیا کہ متعاضہ کے واسطے ہرنماز کے وفت عنسل کا ثبوت کس سے جے دلیل سے نہیں ہے، اور یہ تکلیف شاق ہے، جس سے کم کواللہ تعالی کے خلص بندے بھی نہیں اٹھا سکتے ، چہ جائیکہ ناقص عور تیں ، نیز انھوں نے لکھا کہ اصادیث سے متحیرہ کا وجود بھی ثابت نہیں ہوتا (نیل الاوطار)

حضرت رحمداللد نے فرمایا کہ ان کی بیدونوں ہا تیں غلط ہیں، کیونکہ متحاضہ کے لئے منسل ہرنماز کے لئے بھی ہا ہت ہوا واحد

سے جمع بین العسلاتین بھی ، اس کو حافظ ابن جمر نے بھی تسلیم کیا ہے اور ابوداؤد ہیں بھی موجود ہے اور امام طحاوی نے قبل کیا کہ ایک کو قیہ عورت مرض استحاضہ میں جتلا ہوئی، دو سمال تک اس بی پریشان رہی، پھر حضرت علی ہے مسئلہ بو چھا تو آپ نے ہرنماز کے وقت عسل کا تھم فرمایا،

اس کے بعدوہ حضرت ابن عباس کے پاس کئی، آپ نے فرمایا: ہیں بھی وہی جات ہوں جو حضرت علی نے ہتا یا ہے ان سے بتلا یا گیا کہ کوفہ میں سردی زیادہ ہے اور اس کو ہرنماز کے وقت عسل کرنا بہت دشوار ہے آپ نے فرمایا: ۔ اگر خدا جا بتا تو اس کو اس سے بھی زیادہ مشقت والی میں مردی زیادہ ہے اور اس کو ہرنماز کے وقت عسل کرنا بہت دشوار ہے آپ نے فرمایا: ۔ اگر خدا جا بتا تو اس کو اس سے بھی زیادہ مشقت والی تکلیف میں جتا کہ کردہ جاتا ہے کہ وہ حورت متحیرہ تھی (جس پر بعض صورتوں میں ہرنماز کے وقت عسل کرنا واجب ہوتا ہے بھی نہ ہب حنفیہ دشافعیہ کا ہے ۔ باقی متادہ و مبتدۂ کے لئے جو عسل ہے وہ حسب تحقیق امام طحاوی رحمہ اللہ تھرید یا تقابلی دم و دفع تقطیر کے لئے ہو عشل ہے وہ حسب تحقیق امام طحاوی رحمہ اللہ تھرید یا تقابلی دم و دفع تقطیر کے لئے ہو خشل سے دو حسب تحقیق امام طحاوی رحمہ اللہ تھرید یا تقابلی دم و دفع تقطیر کے لئے ہو حسب تحقیق امام طحاوی رحمہ اللہ تھرید یا تقابلی دم و دفع تقطیر کے لئے ہو حسب تحقیق امام طحاوی رحمہ اللہ تھرید یا تقابلی دم و دفع تقطیر کے لئے ہو حسب تحقیق امام طحاوی رحمہ اللہ تھرید کے اس تھم سے مستفاد ہے کہ آپ نے حضرت زین ہو گئی (غرب) میں جینے کو فرمایا تھا، طاہر ہے کہ ہرنماز کے وقت عسل

میں دشواری ہوتو ایک عنسل سے کئی نمازیں پڑھنا غرض نہ کور کے لئے سود مند ہے، لیکن متحیرہ کی بعض صورتوں کے سوا اور سب عنسل بدرجه یہ استخباب بیں البتہ ہرنماز کے دفت دضووا جب ہے۔)

ر ہا علامہ شوکا نی کامتحیرہ کے ثبوت ہے انکار کرنا ، وہ اس لئے غلط ہے کہ امام احمہ ، اسحاق ، خطابی ، بیبلتی ، ابن قد امہ وغیرہ ایسے ا کا ہر محدثین محتنقین نے اس کوٹا بت کیا ہے اور اصادیث ہے اس پر استبدلال کیا ہے۔

حین واستحاضہ کے مباحث کورفیق محترم علامہ بنوری وافیضہم نے بھی معارف السنن میں خوب تفصیل والیناح ہے لکھا ہے، اور ہم بھی باتی مباحث کتاب الحیض میں تکھیں گے، ان شاء القد تعالیٰ و بہتعین۔

# بَابُ غَسُلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسُلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرُاةِ

(منی کا دھونا اور اس کا رگڑنا ، اور جوٹری عورت کے پاس جانے سے مگ جائے اس کا دھونا)

(٣٣٦) حَدَّ لَنَا عَبُدَ انُ قَالَ اَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا عَمُرُو بُنُ مَيْمَوُنِ الجَزَرِيُّ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ

يَسَارٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ اَغْسِلُ الْجَنَابَة مِنْ ثُوبِ النَّبِيِّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَخُوجُ إِلَى الصَّلُوةِ

وَإِنَّ بُقَعَ الْمَآءِ فِي ثَوْبِهِ.

(٢٢٧) حَدُّ ثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ ثَنَا يَزِيُدُ قَالَ ثَنَا عَمُرٌ وعَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَآئِشَةً حَ وَثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ ثَنَا عَمُرُ وعَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَالُتُ عَآئِشَةَ عَنِ الْمَنِّى يُصَيِّبُ التَّوْبِ فَقَالَتُ عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَيْمَوُن عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَالُتُ عَآئِشَةَ عَنِ الْمَنِّى يُصَيِّبُ التَّوْبِ فَقَالَتُ كُنتُ اَعْسِلُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُ جُ إِلَى الصَّلُوةِ وَاثَرُ الْعَسُلُ فِي ثَوْبِهِ بَقُعَ الْمَآءِ:

تر جمہ (۲۲۷): معزت عائشہ ہوایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے گزے سے جنابت ( یعنی منی کے دھیے ) کودھوتی تھی پھر ( اس کو پہن کر ) آپ نماز کے لئے شریف لے جاتے تھاور یا ٹی کے دھے آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے۔

تر جمہ (۳۲۷): معزت سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ بیل نے معزت عائشہ سے اس منی کے بارے بیل پوچھا جو کپڑے کونگ جائے آو فرمایا کہ بیل منی کورسول القد علیاتھ کے کپڑے ہے وحوڈ التی تھی پھرآپ نماز کے لئے باہرتشیر بیف لے جاتے اور دھونے کا نیٹان (بیعن) پانی کے وجے آپ کے کپڑے برہوتے تھے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب رحمہ القدنے فرمایا: ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نجاست منی کے سئلہ میں فد بہب حنفیہ کی موافقت کی ہے، چنانچہ یہال عنسل منی کا ترجمہ قائم کیا، جس طرح عنسل بول و فدی کا ذکر کیا ہے، ای طرح اسکتے باب میں عنسل جن بت کا ترجمہ لائے اور پھھ آگے چال کر باب اذا اللقی علی ظہر المصلے میں دم و جنابت (منی ) کا ذکر ساتھ کیا، جس ہے معلوم ہوا کہ وہ دم کی طرح منی کو بھی نجس بھیتے ہیں۔

#### طهارت کے مختلف طریقے

فر مایا:۔ حنفیہ کے یہاں چیزوں کو پاک کرنے کے متعدد ذرائع ہیں، مثلاً سبیلین کی طہارت ڈھیلوں کے استعال سے ہوگئی ہے ، خفین کورگز کرصاف کردیئے سے، جن چیزوں میں نجاست اندر ندواخل ہو سکے، ان کاسے کا فی ہے زمین خٹک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے، منی کے لئے کھر چ دینا شرکی طہارت ہے، اگر چداس سے ہالکلیہ ازالہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات بعض اوقات بانی ہے بھی حاسل نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت عاکش گی آئندہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ فر ماتی جی کدوھونے کے بعد بھی میں کپڑے میں دھے اورنشان دیکھتی تھی، اس سے مراو پائی کے دھے بھے یامنی کے؟

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بظاہر تو دوسری صورت مراد ہے کیونکہ راویوں نے بین الفاظ تو ہیں ہے۔

السماء فحی تو یہ (۲) واثو المفسل فی توبه (۳) ثم اراہ فیہ بقعۃ اور بین آخروالی صورت مرادمعنوم ہوتی ہے، تاہم پہلے لفط کی وجہ ہے پانی کے وجہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور راویوں کے الفاظ ہے مسائل نکالنامن سب نہیں، خصوصاً جہدان کے الفاظ مختلف ہوں، یا جبکہ مسلم طال وحرام کا یاب طہارت و نجاست کا ہو، اور ای طرح راویوں کے الفاظ فرک، سے اور سلت سے بھی طہارت منی پراستدلال کرتا میج مسلم طال وحرام کا یاب طہارت و نجاست کا ہو، اور ای طرح راویوں کے الفاظ فرک، سے اور سلت سے بھی طہارت منی پراستدلال کرتا میج منیں، کیونکہ بعض کا مقصد طبح ہے بعض کا موجودہ حالت میں نجاست کی تقلیل ہے، اور کسی کا مقصد اس کے گھناؤ نے وجود کا از الداور اس کو لوگوں کی نظر سے مستور کروینا، جس طرح رین نین بنائے کو بحالت نمیں، پھر یہ کہ سلت و سے کو کا فی سیحی والوں کے پاس کوئی دلیل اس امر کی نیس ہے کہ حضور مطابقہ نے سلت و مرح منی کے بعدای کپڑے ہیں بغیر دھوے ہوئے نماز ادافر مائی ہو، اور زیادہ مجب بات یہ ہے کہ یوگر نجاسی ہے کہ حضور مطابقہ نے این عرفی کے بعدای کپڑے ہے اور خوج ہوں اور اور پورٹ میں سے مسلم کو جوب ہی مائے ہیں، پھر بھر می کے دوئل ہیں (جس کے خودی ہے تیں) اور خوج منی سے مسل کا وجوب بھی مانے ہیں، پھر بھی اس کی طہارت میں نورٹ سے مرف وضو کا وجوب ہوتا ہے) اور خروج منی سے میں نورٹ سے اور دوار آھئی نے بیں، پھر بھی موجود ہے، باقی فرک والی روایت میں لفظ فیصلی فیدی زیر دتی ہر دست بیس بھی دواسوداس میں کلام کی گیا ہے اور دار قطنی نے بھی اس پر نفذ کیا ہوں میں جود ہے، باقی فرک والی دوارے میں لفظ فیصلی فیدی زیر دتی ہر دست بیس کئی مسئدی عارب میں کلام کی گیا ہے اور دار قطنی نے بھی اس پر نفذ کیا ہی ہو مودود ہے، باقی فرک والی روایت میں لفظ فیصلی فیدی زیر دتی ہوں میں بھی کلام کی گیا ہے اور دار قطنی نے بھی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی دور ہے۔ میں مسئدی عائیت ہو میں کا میں گیا ہے اور دار قطنی نے بھی اس کی اس کی مسئدی عائیت کیا ہو ہوں کے میں بی نفذ کی اس پر نفذ کی اس پر نفذ کی میں کو میں کیا می گیا ہے اور دار قطنی کے دور کی مسئدی عائیت کیا تو بھی ہو کو دور کے میں کی میں کی سے میں کی کی دور کیا کی میں کو کیا کی کو کر کی کی دور کیا کی کی دور کیا کی کو کر کی کر کر کی کر کر

بحث ونظر: منی کی طہارت ونجاست کے بارے میں لمبی بحثیں ہوئی ہیں،اور چونکہ طہارت منی کی طرف زیادہ شدت وقوت ہے صرف اہم شافعی رحمہ انڈ محتے ہیں، کیونکہ امام احمد رحمہ القدسے بھی دوقول مروی ہیں،اس لئے امام شافعی رحمہ القد کواس معاملہ میں متفر دبھی کہا گیا ہے، پھراس تفرد کے الزام کو دفع کرنے کے لئے بعض حضرات نے تفصیلِ ندا ہب لکھتے ہوئے تسامحات سے بھی کام لیا ہے،مثلاً علامہ نووی رحمہ ایڈید نے شرح مسلم پہا۔ا میں لکھا۔

تعصیم فراجب: " مناه کا طہارت و نجاست منی انسان کے بارے میں اختلاف ہے، امام مالک وابو حذیفہ نج ست کے قائل ہیں،
لیکن امام ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی طہارت کیلئے فرک بھی کا فی ہے اگر خشک ہوا ور یکی ایک روایت ام ماحمہ ہے بھی ہے، امام مالک رحمہ
اللّٰہ تر خشک دونوں کا دحونا ضروری ہتلاتے ہیں، لیٹ کے نزدیک بھی نجس ہے، مگر اس کی وجہ ہے نماز نہیں لوٹائی جائے گی، حسن نے کہا کہ
کپڑے کے اندر منی گلی ہوتو نماز نہلوٹائی جائی ، اگر چہ زیادہ ہو) اور جسم میں گلی ہوتو لوٹائی جائے گی اگر چہ کم ہو، اور بہت ہے حضرات منی کو
طاہر کہتے ہیں، حضرت علی سعد بن ابی وقاص ، ابن عمر ، حضرت عائشہ واؤدا، م احمد سے اصح الروایتین میں یہی مروی ہے اور یہی نہ ہب امام
شافعی واصحاب حد بیٹ کا بھی ہے ، جس نے امام شافعی رحمہ امتہ کومت خربہ قراب طہارت سمجھا خلطی کی۔''

تقریباً ای طرح نذاہب کی تفصیل'' معارف اسنن شرح سنن التر ندی'' ۱-۳۸۳) میں علامہ 'بؤری وا م فیضهم نے بھی نقل کی ہے،
مکمن ہے ان کے قیشِ نظر یہی علامہ نو وی کونقل ہو، لیکن' العرف الشذی' میں حضرت علی و عائشہ وغیر وصحابہ کرام کی طرف طہارت منی کی
روایت نقل نہیں ہوئی ہے، اورامام تر ندی نے اس کوصرف قول غیر واحد من الفقہا ء کہا ہے، اوراج اوراج اورائی کی روایت کو حضرت عائشہ
ہے۔ مفسوب کی ہے، طہارت منی کوان کا یا حضرت علی و غیرہ کا قول و غدجب ہونا نقل نہیں کیا، غرض اس بارے میں بات کھنگی ، اس لئے اس پر
تنجیہ ضروری ہوئی ، اوراس لئے مزید احساس ہوا کہ حضرت عائشہ کی احادیث پر تو حضیہ کے ذہب کا بڑا کہ ارسان کی روایات میں فرک یا
عنسل وغیرہ ضرور موجود ہے بھران کو قائلین طہارت میں کیسے شار کرسکتے ہیں؟ یے فرک وغسل وغیرہ کا اہتمام وروایت ، بی بتلا رہا ہے کہ وہ اس کو

پاک نہیں مجھتی تھی ،اوراگر ہالفرض ایسامجھتی تھیں تو اپنی روایات کے خلاف عمل یاعقیدہ بھی تو حنفیہ کے خلاف پڑے گا ،اوراییا ہوتا تو دوسری صنف کے حضرات ضروراس کوبھی حنفیہ کے مقابلہ میں پیش کرتے ،حالانکہ ایسانہیں ہوا۔

غرض صحلبه کرام کے لئے اس معاملہ میں آراء کی تعین مناسب نہیں ، اور اگر ایسا کرنا ہی ہے تو اس سے زیادہ قوت حنفیہ کو سے گی ، شافعیہ کوئیس ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے معانی الآثار میں جہال 'فی فدھب اللذا ھبوں ان الممنی طاھو '' لکھا، وہال بھی علامہ بینی نے لکھا کہ ان سے امام طحاوی کی مراوش فعی ،احمہ ،اسخق وداؤ دہیں (، نی ار در ۲۵۳۰)

حافظا بن حزم كي شخفيق

تتحقيق مذكور يرنظر

اس تفصیل سے بھی یہ بات صاف ہوگئی کہ امام نو وی کا حضرت عائشہ، این عمر وسعد بن وقاص وغیرہ صی بہ کو قائلین طہارت کے زمرہ بیس شامل کرنا سیجے نہیں ، اوران کی عبارت بذکورہ سے بڑا مغالطہ ہوتا ہے ، نیز ابن حزم کے اقرار سے بید بھی معلوم ہوگیا کہ حضرت عائشہ سے بہ تواتر فرک منی کا ثبوت موجود ہے ، فلا ہر ہے کہ فرک اٹھی عن الثوب کا محاورہ کھر چنے کے لئے ہی مستعمل ہے جو خشک چیز کے لئے ہوتا ہے ، لہذا حنفید کا غرب حضرت عائشہ کی متواتر روایات سے ثابت ہوا بھر حضرت عائشہ سے دومری روایت عسل منی کی ہیں۔

۔ جن کا تعلق تر ہونے سے معلوم ہوتا ہے، اس صورت میں بھی حضر ات حنفیہ ہی کا فیصلہ زیادہ صحیح ہے کہ اس کو بغیر دھوئے یا کے نہیں کہتے، رہی یہ بات کہ حضور کے سارے افعال کو وجوب پرمجمول نہیں کر سکتے ، اصولی طور سے ضرور سے مگر قر ائن سے صرف نظر بھی سیحے نہیں ، جب حضور کے فعل سے بھی غسل منی کا ثبوت تسلیم ہوگیا ، اور کسی روایت سے بھی منی کے لگے ہوئے کپڑے میں آپ کی نماز ٹابت نہیں ، پھر حضرت عائشہ گا بدانرام با ہتمام کہ ٹھیک نماز کے وقت بھی آپ کے کپڑوں سے منی کودھور ہی ہیں ، اور اس کے باوجود دھونے کے نشانات آپ کے کپڑوں

پرسب کے مشاہدہ میں آ رہے ہیں، ان سب قرائن سے کیا صرف اتنی بات نکلی کہ نی بھی تھوک ورینٹ کی طرح ہے کہ اس کو بھی آپ نے دیوارِ قبلہ سے صاف فرہ یا تھا، حالا نکہ وہاں فلا ہری قرینہ اس کا بھی ہے کہ اصل کرا ہت یا ہٹانے کا اہتمام دیوارِ قبلہ کی عظمت وطہ رت اور نظافت کے لئے تھا، یہی وجہ ہے کہ رینٹ وتھوک کو بحاست نماز بھی کیڑے میں ال دینے کا جبوت موجود ہے جس سے اس کی طہارت معلوم ہو چک ہے، بخلاف منی کے کہ اس کی خیاست سے قرائن بہت ہیں ، مگر طہارت کے قرآئن میں صرف کھنچے تان ہی معدوم ہورہی ہے واللہ تعالی اہم۔

نجاست منی کے دلائل وقر آئن

(۱) سی اداراس کے دعوے ازالہ منی کا جوت عسل می خرک، حدد و حک ہے ہو و کا ہے جو واضح دیل ہجاست ہے، مثلاً حدیثے سلیمان ہن بیس میں اور کی سے نقل ہوا کہ خود ہی اگر م نے بھی عسل منی کی ہے یا حدیث عائش اسلم کی کہ میں اس رسول اکرم کے گئرے ہے دعوتی اس کی ادراس کے دعو نے کے نشانات دیکھے جاتے تھے، یہ حدیث میں جوند کہ میں نہ رسول اگر م کے لیے عسل کا پائی رکھا، آپ نے اس پائی کو فرج پر ڈالا اوراس کو بعی باتھ ہے دھویا، پھر ہاتھ کو ذیم میں ہم حدیث بر مارکر اس کو اچھی طرح رگڑ کر دھویا، پیز فوب ہاتھ رگڑ کر دھویا، پیز بات کے بعد کیا کریں، تو خرین ہے، یا حدیث عبداللہ بن عربی خواری و مسلم میں کہ دھٹرت بھڑ نے رسول اگر م ہوالی کیا۔ درات کے وقت جنابت کے بعد کیا کریں، تو حضور نے فر مایا: ۔ ''وضو کرو، غر مگاہ کو دھودو، پھر سو چیا کرو،'' یا حدیث معاویہ کہ انہوں نے اپنی بہن ام جیبر (زوجہ مطبرہ نی اگر م ) سے دیکھور نے نے بالایا کہ ہاں! جب اس کیڑ ہے ہیں نبی ست کا اثر نہ دیکھور تھے، تھے، تو پڑھ لیا کہ ہاں! جب اس کیڑ ہے ہیں نبی ست کا اثر نہ دیکھور تھے تھے، تو پڑھ لیا کہ ہاں! جب اس کیڑ ہے ہیں نبی ست کا اثر نہ دیکھور تھے و پڑھ لیا کہ ہاں! جب اس کیڑ ہے ہیں نبی ست کا اثر نہ دیکھور کو بھر ایا کہ ہیں ہو اس کہ واسادہ و جھی اسٹ کی ہو اس کو دھود یا کر تی تھی ، در رواہ ایو گھرا کہ ہوتی تو کم از کم بیان جواز ہی کے لئے ایک بارتو اس امرکا شوت ہوت تھے، تو ہوتی کی مربی دیا گھور کی کہ ہوتی تو کم از کم بیان جواز ہی کا عد می کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ

البتة حفرت ابن عباس گا قول تعدیقا بر لفظ "السمنسی بسمنولة المعاط فامطه عنک و لو با ذخوة "(ترندی) اور بروایت بیشی "لفید کنیا نسلة بالا ذخو و الصوفة یعنی المنی "(مجمع الزوائد ۱۳۵۹) سیح به ایکن دونوس میس از الد کا ذکر ہے جو برنبت طبحارت کے نجاست کا مرخ ہے اور مخاط سے تشبید بظ برصورت از الد کی مشابهت معلوم ہوتی ہے کد دونوں مزخ میں اکثری وغیرہ سے زائل ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ سلت کی صورت قلیل مقدار میں پیش آئی ہو، جو حنفید کے زویک بقدر عفوی ، بہذا حضرت ابن عباس کے تول ندکور کو اختالات ندکورہ کی موجودگی میں جست نہیں بنایا جاسکتا ،خصوصاً مقابل کے صرح دلائل کے مقابلہ میں۔

اگرکہا جائے کہ فرک وسنت کی صورت میں پچھا جزاء نمی کے باقی رہ جاتے ہیں ، پھرطہارت کس طرح ہوجاتی ہے؟ تو جواب بیہ کہ موز ہ اور جونة بھی تو دیک سے پاک ہوجا تا ہے جیسا کہ روایت ابی داؤد وغیرہ سے ثابت ہے، حاما نکداس سے بھی پوری طرح نج ست کا از الہ نہیں ہوتا۔ امام اعظم كى مخالفت قياس

اس بارے میں قیاس کامقتصیٰ تو یہی تھا کہ خشک منی کھر چنے ہے باک نہ ہو، چنا نجدام مالک رحمدالقدای کے قائل ہیں، لیکن میداہ م صاحب رحمداللہ کا اتباع سنت اور عمل بالحدیث ہے کہ صدیم عائشہ وغیرہ کے سبب سے قیاس کو ترک کردی بلکداس کی مخالفت کی ، یہی بات امام طحاوی رحمدالقدنے بھی معانی الآثار میں کہی ہے ۔ امام طحاوی رحمدالقدنے بھی معانی الآثار میں کہی ہے ۔

#### محقق عینی کےارشادات

فرمایا:۔'' حافظ ابن تجرنے امام طحاوی کی اس بات کار دکیا ہے کہ حضرت عاشاً اس کپڑے کو دھوتی ہوں گی، جس میں رسول اکرم علیہ اللہ معلی ہے۔ نماز پڑھتے ہوں گے، اور اس کپڑے سے صرف کھر چنے پر اکتفا کرتی ہوں گی جس میں نماز نہ پڑھتے ہوئے اور کہا کہ یہ بات مسلم کی ایک روایت سے رد ہوجاتی ہے، جس میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں اس کو حضور علیہ السلام کے کپڑے سے کھر جے دیتے تھی، پھر آ ب اس میں نماز پڑھتے تھے، یہال فیصلی فیہ میں فاع تعقیب ہے، جس سے احتمال تخلل عسل کا فرک اور صلوق میں باتی نہیں رہتہ۔

سیاستدلال فاسد ہے کیونکہ فاکا تعقیب کے لئے ہونا احتم لی فدکورکو دور نیس کرتا، اہلی عربت کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر تعقیب ای کے مناسب حال ہوا کرتی ہے، مثلاً کہتے ہیں ' تروج فلان فولد لا' (فلاں نے نکاح کیا پھران کے بچب بھی ہوگیا) ہے اس وقت ہولتے ہیں کہ جب فکاح اور بچہ ہونے کے درمیان صرف مدت جمل فاصل ہو، حالا نکدوہ مدت بھی فی نف بہت فو بل ہے، اہذا یہاں بھی حضرت عا نشر کی روایت کا بیہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جس کیڑے ہیں آپ سوتے تھا اس کوفرک کر دیا اور پھر نمی زکے وقت اس کو دھو دیا اور آپ نے اس میں نماز پڑھی اور فاہمتی ہم کی کلام عرب ہیں مستعمل ہے جیئے آب ' شہ حسل قنا النطقة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضعة عضاما، فکسو نا العظام لحما' ہیں ہے، فاہر ہے کہ اس کے اندر جتنی فاہیں سب ہی بمعنی ٹم ہیں، اس لئے کہ سار معطوفات متر افی ہیں، پھراس فاکے محما' ہیں ہے، فاہر ہے کہ اس کا اندر واجب نائش ہونے کی تا تدرولیت براو معانی آئا تارہ ہی ہوتا ہے، جس ہیں حضرت عا نشر ہے تم بھی فیہ مروی ہے، دیا وافظ این مجرکا پیٹر مانا کہ دوایت این فرز بھر ہے گیاں کی تا تمدہ ہوگی ہے کہ اس میں ' جو یوال واقع ہوا ہے، اس کو حقیقت دواقعہ پڑمول کریں گو ٹھیکہ مطلب میہ ہوگا کہ حضرت عا نشر حالت نماز میں آب کے کیٹر سے فرک کرتی تھیں، جب یہ مطلب نیس لیا جا سکتا جینا کہ فاہر ہو تو پھر وہی احتمال خالی خسل کا فرک وصلو تھ کے درمیان موجو در ہے گا۔ واذا جا والا الا استدلائ (عمر ۱۹۸۶)

امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال طہارت پرنظر

آپ کا ایک مشہور استدلال یہ بھی ہے کہ تن تعالی نے خلقتِ آ دم کی ابتدادہ پاکیوں سے کی ہے پانی اور مٹی سے ،اوریہ بھی مستجد ہے کہ تن تعالیٰ انبیاء علیم السلام کونجاست سے بیدافر ماتے (اکتبارہ ۴۹۰۰/۱۰)

کیکن اس کا جواب میہ ہے کہ منی خون سے پیدا ہوتی ہے اور کون کوامام شافعی رحمہ القد بھی نجس مانتے ہیں ، تو پھرنجس چیز سے پاک چیز

کے پیدا ہونے میں کیوں استبعاد ہے؟ دوسرے بیکہ وم حیض ماں کے پیٹ میں جنین کی غذا ہے، تو انبیاء علیہم السلام کے لئے یہنجس غذا کیے تبحویز ہوتی ؟ اوران حضرات قدی نفوس کے پاک ومقدس اجسام کی پرورش نجس غذا سے کیوں ہوئی؟ اگر مسئلہ استحالہ کو جواب میں لا کمیں تو ای ہے ہم بھی جواب دے سکتے ہیں۔

# حافظا بن قيم وحافظ ابن تيميه رحمه الله بهي قائلين طهارت ميں

ید دونول حضرات بھی منی کوطا ہر کہتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن تیمیدر حمداللہ نے اپنے فقوی میں اثبات ِطہارت کی سعی کی ہے، اور حافظ ابن قیم نے بدائع الفوائد ۱۹ استا ۱۲ ۱۲ سیس، ہلکہ انھوں نے اس مسئلہ میں دونظہ ہوں کے درمیان ایک خیالی مناظرہ کا بھی ساں باندھا ہے، اس کی بنیا دبھی امام شافعی ہی جیسے نظریہ پر ہے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا:۔اس تتم کے من گھڑت من ظروں اوراف نوں پر مجھے ہ فظ ابن قیم جیسے حضرات سے اتنی زیدہ حیرت نہیں ہے، جس قدر کہ فقہائے امت میں سے امام شافعی رحمدالقد ایسے جیلیل القدر فقیہ کی طرف فہ کورہ بالا طریق استدلال کی نسبت سے ہے، کیونکہ امورِ تکوین اور امورِ تشریع میں بڑافرق ہے ،اس لئے دونوں کوساتھ ملاکر مسائل کا فیصلہ کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔

#### محدث نووي كاانصاف

فرمایا:۔ اس مسئلہ میں علامہ نووی رحمہ اللہ کا منصفانہ تول دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ نے شرح المہذب ۲۰۵۵ میں لکھا:۔'' ہمارے اصحاب(شافعیہ)نے اس مسئلہ میں بہت سے قیاسات اور مناسبات بے فائدہ ذکر کی ہیں، نہ ہم ان کو پیند کرتے ہیں، نہ ان سے استدلال کو جائز سجھتے ہیں، بلکہ ان کے لکھنے میں بھی تضیع وقت خیال کرتے ہیں۔''

#### علامه شوكاني كااظهارين

قاضی شوکانی نے باوجود ظاہری ہونے کے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا:۔'' قائلین طہارت منی بیددلیل بھی دیتے ہیں کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے لہٰذا اس سے بغیر کسی دلیل کے عدول نہیں کر بحتے ، لیکن اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ منی کو زائل کرنے کے جوتعبدی طریقے مروی ہوئے ہیں، یعنی شسل مسح ، فرک ، حت ، سنت یا حک ، ان سے تو اس کی نجاست ہی ثابت ہوتی ہے ، کیونکہ کسی چیز کے جس ہونے کی یہی دلیل کیا کم ہے کہ شریعت اس کے از الد کے طریقے بتلائے ، پس صواب یہ ہے کہ وہ نجس ہے ، اور اس کو طرق ندکورہ میں سے میں ایک طریقتہ برزائل کرنا جائز ودرست ہے۔' (نیل الاوطار ۱۵۳)

# صاحب بتحفة الاحوذي كي تائيد

ندکورہ بالاعبارت نقل کر کے آپ نے لکھا:۔'' علا مہ شوکانی کا بیکلام حسن جید ہے'' (تخدیم ۱۱۱۱) نمیکن آھے چل کر آخر صفحہ میں عنسل و فرک کی بحث لکھتے ہوئے آپ نے صرف حافظ ابن حجر کا قول نقل کر دیا ہے اور محدث طحاوی رحمہ اللہ نیز محقق عینی کے جوابی ارشاد اٹ کونقل نہیں کیا ، جوشانِ تحقیق وانصاف ہے بعید ہے۔

#### صاحب مرعاة كاروبير

آپ نے علامہ شوکانی کا قول ندکور نقل کر کے اپنی است ذموصوف کی طرح تا ئید و جسین نہیں کی ،اور پھر لکھا کہ ' ظاہر بہی ہے کہ منی نجس ہے' اس کی طہارت خسل یا فرک وغیرہ سے ہوسکتی ہے ، لیکن رطب و یا بس کا فرق میر ہے زویک صحیح نہیں ، کیونکہ مسند احمہ وابن خزیمہ کی صدیث عائشہ میں ترک خسل وونوں حالتوں میں ثابت ہے ، اس حدیث کو حافظ نے فتح الباری میں ذکر کر کے اس سے سکوت کیا ، اور ان احدیث کا جواب ید دیا گیا ہے کہ ان سے طہارت منی کا ثبوت نہیں ہوتا ، بلکہ ان سے صرف کیفیت تطییر معلوم ہوتی ہے ، اور زید وہ سے زیو وہ یہ کہ سکتے ہیں کہ نجس تو ہے گراس کی تطهیر میں خفت مشروع ہے کہ بغیر پانی کے بھی پاک ہوسکتی ہے اور ہر نجس کو پانی سے پاک کرنا ضروری بھی میں ہوتا ، بلکہ سے جو در نہ جونہ میں نجاست لگنے یواس کی حبارت مٹی پر اگر نے سے نہ ہوتی ، اخ

علامہ شوکا نی نے بیکھی لکھ کہاں مقام میں لمبی چوڑی بحثیں اور بہت پچھے ٹیل وقاں ہوئے ہیں ،اورمسئلہ اسکامستحق بھی ہے،لیکن بات بڑھ کریہاں تک پہنچ گئی کہ بہت کمزورتسم کے دلائل بھی گھڑ لئے گئے ،مثلاً بن آ دم کے شرف وکرامت اور آ دمی کی طبیارت ہے ججت پکڑتا ،الخ

#### بحث مطابقت ترجمة الباب

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ وعنوان باب میں تمن امور کا ذکر کیا ہے،غسلِ منی فرک منی اورغسلِ رطو بت فرج ،مگر جوحدیث لائے ہیں،ان ہے بظاہرصرف امرِ اول کا فیصلہ نکلتا ہے، باقی دو کانہیں اس لئے حدیث ہے ترجمہ وعنوان کی مطابقت زیر بحث سطنی ہے۔اور شارهین بخاری نے مختلف طور سے جوابد ہی کا فرض اوا کیا ہے۔ مثلاً (۱) علامہ کر مانی نے فر مایا ۔ اگر کہا جائے کہ حدیث الباب میں تو فرک منی کا ذکرنبیں ہے، تو میں کہوں گا حدیث میں غسل منی کا ذکر ہے، جس ہے ثابت ہوا کہ فرک پراکتف نبیس ہوگا، ترجمہ: اب ب کا مطلب یہی تھا کہ منی کا تھم عنسل وفرک کے لحاظ سے بتلا یہ جائے کہ ان میں ہے کون ساتھم حدیث سے ثابت ہے اور واجب کیا ہے۔ نیز حدیث سے غسل رطوبت فرج کا تھم بھی معلوم ہوگیا، کیونکہ جماع کے وقت اختلاطِ منی سے حیارہ نہیں، یا ترجمہ میں سب احادیث پیشِ نظرر ہی ہوں گی جواس باب بیں وارد ہیں اور بعض امور میردل لت کرنے والی حدیث براکتفا کیا،اس طرح امام بخاری پیکٹرت کیا کرتے ہیں، یااراد واس ہے متعلق حدیث بھی ذکر کرنے کا ہوگا ، گرندلا سکے ، یاا پی شرط پرنہ پایا ہوگا (۲) حافظ این حجر رحمہ اللہ نے فرہ یا ۔امام بخاری رحمہ اللہ حدیث فرک کو نہیں لائے ، بلکہ حسب عاوت اس کی طرف صرف اشارہ کردیا ، کیونکہ حضرت عائشہ سے غیرِ بنی ری میں فرک کی روایات موجود ہیں ، پھر حافظ نے وہ روایات ذکر کی ہیں ، اور مسئله عسل رطوبت فرج کے بارے میں صریح حدیث عثمان امام بنی ری تنز کتاب الفسل میں لائنیں گے، اگرچہ بہاں ذکرنہیں کی، گویا یہاں اس مسئلہ کا حدیث الباب ہے استنباط کرلیے ہے، اس طرح کہ پٹرے پر جومٹی لگ جاتی ہے، وہ اکثر اختلاطے رطوبت فرج سے خالی بیں ہوتی۔ (۳) عدامة سطل فی نے فرمایہ ۔امام بن ری رحمہ اللہ نے گوحد، ب فرک ذکر نبیس کی بگراس کی طرف اشارہ كرديا ہے، جيسى ان كى عادت ہے، يااراد واس ہے متعلق حديث لانے كابوگا، بھركسى وجدے اس كورانے كاموقع ندملا، يااس كواني شرط يرند یا یا ہوگا۔ تیسری چیز غسل رطوبتہ فرج کے بارے میں قسطلانی نے صافظ کی رائے کا اتباع کیا ہے۔ ( سم) حضرتِ اقدی مولانا گنگوہی رحمہ امتد نے فر مایا ۔ جہلی بات تو باب کی دونوں صدیثوں سے ثابت ہے، دوسری اس پر قیاس سے ثابت ہوئی کہ جب نماز اثر منی کے بقا کی صورت میں جائز ہوگئی تو اس کپڑے میں بھی قیاساً درست ہو جائے گی ،جس ہے فرک منی ہوا ہو ، کیونکہ پوری طرح نبج ست کا از الہ دونوں میں نہیں ا عدامه ماردینی حنی نے ان دونون روایات کوابن می رکی وجہ سے ضعیف معمول قرار دیا ہے، اورا بن مبید کے مفرت عاشہ ہے مدم ساع کی سبب سے منقطع بھی کہا ہے، (الجواہرائعی ۲۰۱-ج است معارف اسنن ۲۸۷۔ ہوا،البت تقلیل نجاست ہوگئی،اورعام اہلا کے سبب منی کے بارے میں شریعت نے یہ ہولت دیدی ہے کہ باوجو ونجاست اس کے کم کومعاف کر دیا، تیسری بات لفظ جتابت ہوگئی کہ اس میں مردو گورت دونون کے اثرات جنابت شامل ہیں، لبذا ترجمۃ الباب کے تینوں اجزاءا حادیث الباب سے ثابت ہو گئے (۵) محقق مینی رحمہ اللہ چونکہ صاف سیدھی بات پندکرتے ہیں اور کھینچ تان کے قائل نہیں،اس لئے وہ حافظ وغیرہ کی مندرجہ بالا توجیعات سے خوش نہیں ہیں اس لئے انھوں نے لکھا:۔ بیاعتذار وارد ہے، کیونکہ قاعدہ سے جب کی باب کا کوئی ترجمہ یاعنوان کسی چیز کے لئے قائم کیا ہے تو اس چیز کا ذکر حدیث الباب میں آنا چاہیے،اورا شارہ پراکتفا کی بات بے وزن ہے، جبکہ مقصود و غرض ترجمہ یاعنوان قائم کرنے کا کیا فائدہ؟!

پھر ظاہر ہے کہ یہاں جوحدیث الباب ذکر ہوئی ،ان میں نہ فرک' کا ذکر ہے اور نہ نخسلِ مایصیب من المو أة ''اس کے بعد علامه عینی نے لکھا کہ کرمائی نے جوعذروتا ویل پیش کی ہے وہ بھی یہاں پھھ مفیزیش 'ولکن حبک الشبی یعمی ویصم' 'یعنی ہرتر جمۃ الباب کی مطابقت کوضروری طور پر ثابت کرنے کا التزام غلوکی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ (عمدة القاری ١-٩٠١)

#### صاحب لامع الدراري كانتجره

آپ نے یہاں لکھا''علامہ عینی رحمہ انڈ نے حافظ ابن حجر کے کلام پر حسب عادت سخت گرفت کی ہے اور ان کی بات کو بے وزن کہا ہے، کیکن خود بھی کوئی تو جیدا ٹبات تر جمہ کے لئے بیش نہیں کی ، بلکہ اس طرف ہائل ہوئے کہ ترجمۃ الباب کے اجزاء میں سے جزءاول کے سوا اور اور کوئی جزوٹا بت نہیں ہوتا۔'' (لامح الدراری ۱۰۹۳)

ولیلِ حنفیہ: محقق عینی نے لکھا کہ بیرہ دیت بھی حنفیہ کے لئے جہت ہے کہ ٹی خس ہے، کیونکہ حفرت عائش گا تعییر اسکا البعنابة من اوب النبی صلے الله علیه و سلم "اس پردال ہے، اور کست سے یہی معلوم ہوا کہ ایہ وہ کی ہی کرتی تھیں، جومزید دلیلِ نجاست ہے۔ علامہ کر مالی پر نفتہ: آپ نے لکھا تھا ''اس حدیث ہے نہ ست منی پراستدال صحح نہیں کیونکہ ممکن ہے خسلِ منی کا سب بیہ وکہ اس کی گذرگاہ (پیشاب کی نالی) نجس ہے، یا بعجدا ختلاط رطوب فرج ہو، اس فد جب کے مطابق جس میں رطوبت نہ کورہ نجس ہے' اس محقق عینی نے فقد کیا کہ متقد میں اطنباء میں علم ع تشریح کی تحقیق ہے۔ ورمستقر بول الگ الگ ہیں، اور ایسے ہی ان دونوں کے خرج بھی جدا جدا ہیں لہذا گذرگاہ کی متعد میں اطنباء میں علم ع تشریح کی تحقیق ہے۔ ورمستقر بول الگ الگ ہیں، اور ایسے ہی ان دونوں کے خرج بھی جدا جدا ہیں لہذا گذرگاہ کی خواست والی بات بے تحقیق ہے، اور نجاست رطوبت فرج کا مسئلہ اختلافی ہے، اس کی وجہ سے بھی استداد لی فدکورکو کمز ورنہیں کہ سکتے۔ (عمد القاری میں)

# بَابٌ إِذَا غُسَلَ الْجَنَابَةِ أَوْغُيْرَهَا فَلَمُ يَذُهَبُ أَنْرُهُ

(اگرمنی یا کوئی اورنجاست دھوئے اوراس کا نشان زائل نہ ہوتو کیا تھم ہے؟)

(٣٣٨) حَدَّ قَنَا مُوسَى بُنُ إِسَمَعِيُلَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَناعَمُرُ و بُنُ مَيُموُنِ قَالَ سَمِعُتُ سُليُمَانَ بُنَ يَسَارٍ فِي الْفَوْبِ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ كُنتُ آغُسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَآثَرُ الْغَسُلِ فِيُهِ بُقَعُ الْمَآءِ:

(٢٣٩) حَدَّ ثَنَا عَمُرُوبُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيُرٌ قَالَ ثَنَا عَمُرُ وبُنُ مَيْمَوُنِ بُنِ مِهْرَ انَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ارَاهُ فِيْهِ بُقُعَةً او بُقُعًا.

ترجمہ (۲۲۸): حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ ہیں نے اس کپڑے کے متعلق جس ہیں جذبت (ناپاکی) کا اثر آگی ہوسلیمان بن بیار سے سناوہ کہتے تھے کہ حضرت عائشڈ نے فرمایا کہ رسول علیقے کے کپڑے سے منی کو دھوڈ التی تھی ، پھر آپ نماز کے لئے باہرتشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان بعنی یانی کے دھے کپڑے ہیں ہوتے تھے۔

تر جمہ (۲۲۹): سلیمان بن بیار حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم علیہ کے کپڑے ہے منی کو دھوڈ التی تھیں (وہ فرماتی ہیں کہ ) پھر (مجھی) ہیں اس میں ایک دھبہ یا گئی و ھے دیکھتی تھی۔

تشری نظر مینی رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب سے یہ ہے کہ کی تتم کی نجاست دھونے کے بعدا گراس کا اثر و نشان باتی رہ جائے تو اس کا شرعاً کچھ ترج نہیں ہے، جیسا کہ باب کی دونوں حدیثوں سے بہی بات ثابت ہوتی ہے، پھر لکھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جواس سے مرادا پڑھئی مفسول لیا ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ وہ نجاست اگر بعینہ باقی رہ گئی تو ہو طہارت کو تاقع کرنے والی ہے البت اس کا اثر رنگ و غیرہ یا دھونے کا دھبہ باتی رہ گیا تو اس کا بے شک بچھ ترج نہیں ہے، لہٰذا اثر یہ ءمراد ہے، اثر منی مراد نہیں ہے، چنا نچہ حدیث الباب کا لفظ" واثو الفسل فی ثو بع بقع المعاء" بھی اس کو بتلاتا ہے۔

ترجمة البب ميں اوغير ماسے مراد غير جنبت ہے، جيسے دم حيض وغير ہ اليكن امام بخارى نے اس باب ميں كوئى حديث اليى ذكر نہيں كى جس سے ترجمہ كا بير جزوثابت ہوتا۔

مجنث ونُظُمر: علامہ بینی نے یہاں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اس کلام پر نفذ کیا ہے کہ'' امام بنی ری نے اگر چہ باب میں صرف حدیثِ جنابت ذکر کی ہے، مگر غیرِ جنابت کو اس کے ساتھ قیاساً شامل کیا ہے، یا اس سے اشارہ ابوداؤ دکی حدیثِ ابی ہر برہ کی طرف کیا ہے، جس میں ہے کہ حضرت خولہ بنت یہ دنے رسولِ اکرم علیہ کے خدمت میں عرض کیا:۔یا رسول اللہ !میرے پاس صرف ایک کپڑ اہے حالتِ حیض میں وہ موٹ ہوج تا ہے تو کس طرح کروں؟ آپ نے فرہ یا ۔ جب تم پاک ہوجا یا کرتواس کودھولیا کرو،عرض کیا۔ اگراس سے خون ندج ئے یعن پوری طرح صاف ندہوآپ نے فرمایا: ۔ بس پانی ہے دھولیٹا کافی ہے، پھراس کااثر ونشان (رنگ وغیرہ)رہ جائے تو کوئی حرج نہیں''۔

#### تزجمه بلاحديث غيرمفيد

محقق عینی رحمداللہ نے حافظ کے کلام ذکور کو نقل کر کے لکھا ؟ یہ ل تک توب سے معقول ہے کہ امام بخاری رحمداللہ ترجمۃ البب پر دلالت و
مسئلہ ذکر کرتے ہیں، پھراسی پر دوسرے مسائل قیاس کرتے ہیں، یا کوئی حدیث باب بیں لاتے ہیں، جس کی ترجمۃ الباب پر دلالت و
مطابقت ہو، لیکن اس امر کو معقول ومفیز نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کہیں امام بخاری ترجمہ میں ایک بات بھی کہدر ہے ہیں، جس کے لئے اس باب
میں کوئی حدیث بھی موافق ومطابق نہیں لائے ۔ اس کے علاوہ حافظ ابن جرکاہ کہنا بھی گل نظر ہے کہ غیر جنابت کو قیاس سے ثابت کیا ہے کیونکہ
میں کوئی حدیث بھی موافق ومطابق نہیں لائے ۔ اس کے علاوہ حافظ ابن جرکاہ کہنا بھی گل نظر ہے کہ غیر جنابت کو قیاس سے ثابت کیا ہے کیونکہ
قیاس سے ان کی مراد معلوم نہیں کون سا قیاس ہے، لغوی ، اصطلاحی، شروعی ، یا منطقی ، اور اس کو قیاس فاسد کے سواکی کہیں؟! ربی اشارہ وائی
بات تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ امام بخاری حدیث ابی داؤ د فہ کور سے واقف سے یانہیں؟ غرض یہ سب ظن ونجین کی با تیں ہیں ، یہ (جومقام
شخیق کے مناسب نہیں)

حضرت شيخ الحديث دام يضهم كاارشاد

آپ نے یہاں اصولِ تراجم بخاری میں ہے اصل ۴۳ کی طرف اش رہ فرمایا، جومقدمهٔ لامع ۱۰۷ میں حضرت علامه کشمیری رحمہ امقد کے افادات میں سے ذکر کی گئی ہے اور لکھا کہ 'ممکن ہے اور غیر ہا کا اضافہ امام بخاری رحمہ امقد نے اس اصل کے تحت کیا: و، ہذا اس کو حدیث الباب ہے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔'' (لامع ۴۹۔۱)

حفزت شیخ الحدیث وامظلیم کاارشاوند کورنه بیت اہم ومفید ہے، اور آپ نے اصل فدکور وفیض الباری ۱۹ اے اخذ کیا ہے، حفزت شاوصا حب رحمدامتد کی تحقیق کا حاصل بیہ کہ امام بخاری کی عادت رہ بھی ہے ۔ جب حدیث کامضمون کسی خاص جزئی پر وار وہو، گران کے نزدیک وہ تھم عام ہوتو وہاں وہ لفظ اوغیر ہاتر جمہ میں رکھ دیتے ہیں تا کہ افاوہ تعیم ہو، اور ایپ میخصیص ندرہے، پھراس پر وہ باب ہیں نہ کوئی ولیل لاتے ہیں، نداس کی تلاش کی ضرورت۔

جیے 'باب الفتیا و ہو واقف علی ظہر الدابة او غیر ہا ''ش کیا (بخاری ۱۸) کے حضورا کرم علی کے دابہ پرہون توبعیدای حدیث بیل فہ کور ہے گودوسر سے طریق سے مروی بیل ہے، اس لئے امام بخاری نے وغیر ہا کالفوز جمہ بیل بڑھادیا، اور یہ بھی ان کی مادت ہے کہ ترجمہ بیل ایسالفظ ذکر کر دیتے ہیں جس کا ذکر اس موقع کی حدیث اب ب بیل نہیں ہوتا بلک ای حدیث میں دوسر سے طریق سے مروی میں ہوتا ہے، پھر بعض مرتبہ وہ اس کو اس دوسر سے طریق سے بخاری میں دوسری جگہروایت کرتے ہیں اور عمد انتمیر والف ز کے طور پرترک کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ لفظ بخاری میں ہوتا بھی نہیں، بلکہ دوسری جگہ ہوتا ہے، اور اس کی رعایت سے وہ لفظ ترجمۃ اباب میں ذکر کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ لفظ بخاری میں ہوتا بھی نہیں، بلکہ دوسری جگہ ہوتا ہے، اور اس کی رعایت سے وہ لفظ ترجمۃ اباب میں ذکر کر دیتے ہیں ( یہاں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے صرف عادات بخاری کا ذکر کیا ہے، کوئی تہم ہ اس پنہیں کیا ہے فاقیم )

قولهكم يذبهب اثره

علامه مینی رحمه الله نے لکھا کہ اثرہ کی ضمیر کل واحد من غسل الجنابة او غیر هاکی ظرف راجع ہے، اورعلامہ کرمانی نے بھی لکھا کہ اثرہ سے مراداثر الغسل ہے، کیکن حافظ ابن جرنے مراد شمیر مذکر کی وجہ سے اثر الشیکی المغسول لیاوہ سے جہیں ہم پہلے لکھ جکے ہیں، اس

کے کرمانی کی توجیہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بقاءِ افرطسل معزبیں، نہ کہ بقاءِ مغول کہ وہ معزب، بید دسری بات ہے کہ کہیں ازالہ افرِ مغول بہت دشوار ہوتو وہ شرعاً معاف ہے دوسرانسخہ علامہ کرمانی نے فلم یز بب اثر ہا کا بھی تقل کیا ہے، اس وقت تاویل نہ کور کی بھی ضرورت نہیں رہتی ، گر کرمانی نے اس کی تغییر اثر البحلیة ہے جو کی ہے وہ اس کو حافظ این جرکی توجیہ نہ کور سے متحد کردی ہے، جس کی تعلقی ظاہر ہے (مرہ القاری ۱۹۰۱) قولہ کنت اعتمالہ: پرعلامہ بھنی نے لکھا کہ علامہ کرمانی نے اس کی مراد طسل اثر منی بتلائی ہے، جو بھی نہیں، بلکہ مرادِ عسل منی ہے، اور عظمیر نہ کر باعتبار معنی جناب سے معنی بہاں منی کے ہیں۔

# بَابُ اَبُوَالِ الْإِبِلِ وَالدُّوَابِ وَالْغَنَمِ وَمَرَا بِضِهَا وَصَلَّى اَبُوُ مُوسى فِى دَارِ الْبَرِيُدِ وَالسِّرُ قِيْنِ وَالْبَرِيَّهُ الى جَنْبِهِ فَقَالَ هَهُنَا وَثَمَّ سَوَآ ءُّ

(اوث ، چَ پَائَ اور بَريول كِ بِيثاب اوران كربَ كَ بَهُول (كاتم كَيَاب) حفرت ايومول نوارالبريدي نماز پرهى جهال كوبرها ، طالانكماس كقريب بى جنگل يعن صاف ميدان ها، آپ فرمايا ييكما وروه جگه يعن جنگل (ونوس) برابرين ، ( ٣٣٠) حَدُ فَنَا سُلَهُ مَانُ بُنُ حَرُبِ عَنُ حَمَّادٍ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ آبِى قَلابَةَ عَنْ آنس قَالَ قَدِمَ أَنَاسٌ مِنْ عُمْلُ اوْعُورَيْنَةَ فَاجْتَوَ وُالْمَدَيْنَةَ فَامَرَ هُمُ النَّبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِلِقَاحٍ وَ آنَ يُشُو بُو امِنُ آبُو الِهَا وَ عُمْلِ اَوْعُورَيْنَةَ فَاجْتَوَ وُالْمَدَيْنَةَ فَامَرَ هُمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاسُتَا قُولُ النَّعَمَ فَجَآءَ الْخَبَرُ فِي اَوْلَ النَّهَا فَانُعَلَ فَامَرَ هُمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاسُتَا قُولُ النَّعَمَ فَجَآءَ الْخَبَرُ فِي اَوْلَ النَّهَا وَ فَانَعَلَ فَعُمْ وَ النَّعَمَ فَجَآءَ الْخَبَرُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاسُتَا قُولُ النَّعَم فَجَآءَ الْخَبَرُ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاسُتَا قُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاسُتَا قُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَالَةً فَهُو اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

(٣٣١) حَدُّ لَنَا ا دَمُ قَالَ لَنَا شُعْبَةُ قَالَ آنَا اَبُوُ التَّيَّاحِ عَنُ انَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبُلَ اَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَوَابِصِ الْغَنَعِ:

تر چمہ (۲۳۰): حضرت انس فرمائے ہیں کہ پُر اوگ عمل یا عرین (قبیلوں) کے آئے اور مدینہ پہنچ کروہ بیار ہو گئے ، تورسول علی کے انھیں دودھ دینے والی اونٹیوں کے پاس لے جانے کا حکم دیا اور فرما یا کہ وہاں کی اونٹیوں کا دودھ اور پیشاب پیس چنا نچہ وہاں چئے گئے اور جب اجتھے ہو گئے تورسول علی انتہ علیہ وسلی انتہ علیہ وسلی کے اور جب اجتھے ہو گئے تورسول علی انتہ علیہ وسلی کے باتھ کے اور جب اجتھے ہو گئے اور انتہ کی اور الربین ) حضور کی خدمت میں لائے گئے اور انتہ کی اور آئھوں میں گرم سلاجیں بھیردی گئیں اور (مدینہ کے آئی بھیردی گئیں اور (مدینہ کی بھیر بھیردی گئیں اور (مدینہ کی بھیر بھی بھیردی گئیں اور (مدینہ کی بھیر بھی بھیردی گئیں اور (مدینہ کی بھیر بھی بھیردی گئیں اور اندیکی بھیر بھی بھیردی گئیں اور اندینہ بھیردی گئیں ہو گئیں بھیر بھی بھیردی گئیں اور اندینہ بھیردی گئیں ہو گئیں بھیردی گئیں ہو گئیں بھیردی گئیں اور اندین بھیر کی بھیردی گئیں ہو گئیں بھیردی گئیں ہو گئیں بھیر کی بھیردی گئیں ہو گئیں بھیردی بھیردی گئیں ہو گئیں بھیردی بھیردی گئیں ہو گئیں ہو گئیں بھیردی بھیردی گئیں ہو گئیں ہو گئیں ہو گئیں بھیردی ہو گئیں ہو گئیں

ابوقلابہ نے (ان کے جرم کی تنگینی ظاہر کرتے ہوئے) کہا کہان او کوں نے (اول) چوری کی (پھر) تش کیا ،اور (آخر) ایمان سے پھر مجے اور انتداوراس کے دسواق ہے جنگ کی۔

ترجمہ (۲۳۱): معزت الس كہتے ہيں كدر سول الله عظافة مسجد كي تقيرے پہلے بكريوں كے باڑے ميں نماز پڑھ لياكرتے تھے۔ تشريح: پہلی حدیث الباب میں جو واقعہ بیان ہواہے وہ قبیلہ عمل وعرینہ كے لوگوں سے متعلق ہے، جن كی تعداد بدروایت طبرانی وابی عوانہ سات تھی، چارعرینہ كے اور تين عمل كے تھے، ليكن بخاری كی روایت كتاب الجہاد ہے تعداد آٹھ معلوم ہوتی ہے، تومحق مينی نے ب فیصله فرمایا کرآ مخوال هخص ان دونول قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبیعہ کا تکران کے اتباع میں سے ہوگا۔ (عمرة القاری ۱۹۰۰)

پھر بدواقعد مجے بخاری بھی مختلف ابواب بھی مزید ہارہ جگہ آئے گا،اور ہر جگہ واقعہ بھی کی زیادتی یا اجمال وتفصیل ہے، مثلاً یہاں ذکر ہوا کہ وہ لوگ جب تندرست ہوگئ وانھوں نے حضورا کرم علی ہے جوائے قال کردیا،اوراونٹ کھول کر ہنکا لے گئے ،۳۲۳ بخاری 'ابساب افا حوق السمشوک المسلم هل یعوق "بھی یہ کہ وہ اسمام چھوڑ کرکافر ہوگئے،ای طرح ۲۰۲' باب المخازی 'اور۵۵' باب من خوج من اوض لا تلائمہ "بھی ہے کہ وہ اسمام کے تواسلام کے بعد کفراختیار کرنیا ۱۹۲۳ تفسیر ما کدہ 'نساب قولہ تعالمے انسما جزاء المذین یع اور ایون اللہ و رسولہ "بھی ہے کہ انھوں نے تنزل نفس کیا،اور خدااور رسول خدا ہے محاربہ کیا،اورا ہے ناروا طریقوں سے رسول اکرم علی کو فوف زدہ کرنا چا ہا ۱۹۰۵ کتاب انجار بین میں ہے کہ وہ مرتد ہوگئے اور چروا ہوں کوئل کیا۔

حدیث الباب کے تحت بہت ہے مسائل نکلتے ہیں، ان کی تفصیل اور اختاد فی انکہ کی تشریح آگے رہی ہے، دوسری صاف سنھ ک سے اتنا معلوم ہوا کہ بنا مسجد سے پہلے حضور علی ہی باڑوں ہیں نماز اوا فر ، لیا کرتے تئے ، مقصد یہ کہ علاوہ دوسری صاف سنھ ک زمینوں کے وہاں بھی چونکہ ملے مستوی وصاف ہوتی تھی ، اور اس لئے ان ہیں لوگ بیٹھتے اٹھتے تئے ، تو نماز بھی وہاں پڑھی جاتی تھی ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باڑے ہی فاص ان جگہوں ہیں بھی نماز پڑھتے تئے جہاں بکر یوں نے بیٹاب اور مینگئیاں وغیرہ ہوتی تھیں، کونکہ ایک مطلب نہیں کہ باڑے ہی فلاف تھی ، اور لوگ گذری غلیظ جگہوں ہیں بیٹھن بھی پہنٹہیں کرتے تو نماز کے وہاں اوا کرنے کا کیا موقع ہے ، اورا گراس کو مان بھی لیں کہ نماز کے لئے الی جگہ کوئی وجہ عدم جواز کی نہیں ہے ، جیسا کہ امام بخری بظاہر بچھتے تھے کہ جن جانوروں کا گوشت طلال ہے ، ان کے پیٹا ب وگو بر بھی پاک ہیں ، تب بھی اس حدیث ہے ان کا مسئلہ تا بت نہیں ہوتا ، کیونکہ وہ بت بنا عمس جد سے قبل کی ہے ، خودراوی اس کو بتلا رہے ہیں ، جیسا کہ واقع ہی دوراوی اس کو بتلا رہے ہیں ، جیسا کہ واقع ہی دوراوی کی تو بات نہا ستو اس کے احکام تازل ہونے ہے تھی کہ دوراوی کی کورائی کورائی کو بیا کہ واقع اس کے اور بیش ب

بحث ونظر: ابوال وازبال ماکول اللحم کی نجاست وطہارت کے بارے میں امام احمد رحمد ابقد کے دوتول منقوں ہیں، عام طور ہے کہ بور میں یا توامام احمد کی طرف اور کی تھی میں یا توامام احمد کی طرف اور کی تھی طرف اور کی تھی اور انھوں سے دوسر سے بید کہ داؤ دفعا ہری بھی طہارت کے قائل ہیں مگر ابن حزم خلا ہری شدت سے نجاست کے قائل ہیں اور انھوں نے اس پرتھی ہیں سیر حاصل بحث کی ہے، جو تو بل میطالعہ ہے مسب سے مہلے یہاں ہم قدا ہے نقل کرتے ہیں:۔

تقصیل فداہب: فافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے لکھا:۔ حدیث الباب سے قائلین طہارت نے استدلاں کیا ہے، اس طرح کے ابوال اہل کے لئے تواس میں صراحت ہے ہاتی دوسرے ماکول اللحم جانوروں کواس پر قیاس کرلیا، یہ قول امام مالک، امام احمد اورا یک طائفہ سلف کا ہے، اورش فعیہ میں سے ان کی موافقت ابن خزیمہ ، ابن المنذ ر، ابن حبان ، اصطحری، رؤیا ٹی نے کہ ہے، دوسرا ندا ہب ا، م شافعی اور جمہور کا ہے، جو تمام ابوال وارواٹ کی نجاست کے قائل ہیں، خواہ وہ ماکول اللحم جانوروں کے ہوں یا غیر ماکول اللحم کے (فتح الباری ۲۳۵۔ ۱)

محقق عینی رحمہ اللہ نے لکھا:۔ امام ما مک رحمہ اللہ نے صدیت الباب سے طہارت ابوال ما محول اللحم پراستدلال کیا ہے اور یہی مذہب،
امام احمہ امام محمد بن المحن ، اصطحر کی شافعی وروکیائی شافعی کا بھی ہے ، اور شعبی ، عطاء ، نخفی ، زہری ، ابن سیرین ، تھم ، اور توری کا بھی ہے ، ابوداؤد
بن علیہ نے کہا کہ ہر حیوان کا پیشاب وگو ہر پاک ہے ، بحر آدمی کے ، اور یہی قول داؤد (اور ظاہریہ) کا بھی ہے ، کماذکرہ ابن حزم فی ایحنی ۱۹۹ ا۔ ا
امام ابو صنیفہ ، امام شافعی ، امام ابو یوسف ، ابو تو راور دوسرے بہت سے حصر استمام ابوال (وارواٹ مرکول اللحم وغیر ما کول اللحم)

كرنجس كہتے ہيں بجراس مقدار كے جومعاف ہے (مرةالقاري١٩٥٠)

صاحب امانی الاحبار نے لکھا کہ یہی تول با وجود ظاہریت کے ابن حزم کا بھی ہے، اور انہوں نے اس بارے ' محلی'' میں بسوط بحث کی ہے اور انہوں نے اس بارے ' محلی'' میں بسوط بحث کی ہے اور اس مذہب کو جماعت سلف سے نقل کیا ہے، جن میں حضرت ابن عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابر حسن ، ابن المسیب ، زہری ، ابن سیرین اور حماو بن ابی سلیمان کا ذکر کیا ہے۔

ا مام احمد کا ند جب : اگر چه حافط وعینی نے امام احمد کا ند ہب صرف ایک ہی قول کے لحاظ سے ذکر کیا ہے ، جس کی وجہ بظاہراس کی شہرت ہے محمران کا دوسرا قول نجاست کا بھی منقول ہے چنا نجیم تحقق ابن قد امد نے لکھا:۔

'' ماکول اللحم کا بول وروث طاہر ہے، کلام ِخرتی ہے یہی مغہوم ہوتا ہے اور یہی تول عطاء نخعی ، ٹوری ، وامام مالک رحمہ اللہ کا ہے ، اورامام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ نجس ہے ، اور یہی قول امام شافعی وابوثو رکا ہے ، اور حسن سے بھی ایسا ہی منقول ہے کیونکہ بول وروث آنخضرت کے ارشاد'' استنز ھو امن البول'' کے عموم میں داخل ہے''۔

علامدابن قدامه خبلی کی سفقل سے معلوم ہوا کہ مسئلہ زیر بحث میں اہام احمد رحمہ اللہ کے دو تول ہیں، کو مشہور تول اول ہے (الکوکب الدری ۱۲۵۔) نیز لائع الدراری ۱۹۹۔ امیں ہے کہ بظاہر اہام بخاری نے اہم مالک کے غرب کی موافقت کی ہے، جو حنفیہ، شافعیہ اور جمہور کے خلاف ہے اور اہام احمد رحمہ اللہ سے دونوں تول منقول ہیں، علامہ کر مانی نے لکھا کہ ابن بطال نے کہا:۔ اہام مالک ابو الله ماکول اللحم کی طہارت کے قائل ہیں، اور اہام ابو حنفیہ واہام شافعی فرماتے ہیں کہ سارے ابوال نجس ہیں، رسول اکرم علی ہے مسئل وعرینہ کے لوگوں کو ابوال پینے کی اجازت مرض کی وجہ سے دی تھی۔

عافظا بن حزم نے بھی محلی میں امام احمد کا غدہب نقل نہیں کیا، شاید انھوں نے بھی امام موصوف کے قول کی اہمیت نہیں دی کہان سے دونوں کی طرح کے اقوال منقول میں'اور ۱۸-۱ میں امام احمد رحمہ انڈ کے واسطہ سے حصرت جابن بن زید کا بیقول بھی نقل کیا کہ' پیشاب سار بے نجس میں ۔''

 ایسے ہی احکام اسلام سے ناواقف نومسلموں ،کو جب مطلقاً شرب بوں اہل کی اجازت دے دی گئی ،اور پھران کونہ منہ دھوکر صاف کرنے کا تھم دیا گیا ، اور نہ نماز وغیرہ کے لئے ان کو بدن اور کپڑول سے لگے ہوئے بیٹا ب کودھونے کا تھم دیا گیا ، باوجود یکہ دہ ہوگ اونٹ کا بیٹا ب بینے کے عادی بھی تھے (لینی ایس صافراس کی دلیل ہیں کہ قائلین کے عادی بھی تھے (لینی ایس صافراس کی دلیل ہیں کہ قائلین طہارت کا فدہ ہے جے دبتان الا دوار 10 ۔ وتخة الاحدی ۱۸۷۰)

صاحب تحفد نے نقل ندکور کے بعدا پی طرف ہے لکھا کہ میرے نز دیک بھی ظاہر قول طہارت بول ماکول اللحم ہی کا ہے،

حافظا بن حزم کے جوابات

اسلسله پی نہایت مبسوط وکمل بحث تو ''میلی' میں ہے، جو ۱۹۸۔ اسے ۱۹۸۔ اسک ۱۹۱۔ اسک ۱۹ اس

#### امام طحاوی کے جوابات

گوحافظ ابن حزم کی می ہمہ گیری نہیں ، گر پھر بھی امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر حب عادت دونوں طرف کے دلائل نہایت عمد گی سے محد ثانہ طرز میں جمع کر دیئے ہیں ، جوامانی الاحبار میں پوری تشریحات وابحاث کے ساتھ کے ۱-۲ سے ۱۱۹ تک بھیلے ہوئے ہیں ، جن کے مطالعہ سے ایک محقق عالم مستغنی نہیں ہوسکتا ،افسوس ہے کہ طوالت کے ڈرسے ہم ان کو بھی یہ ل نقل نہیں کرسکے۔

#### ستحقق عينى كےارشادات

حدیث الباب بیں اجازت بحالتِ ضرورت تھی، لہذا بغیر ضرورت کے اس کومطلق ومباح سجھنا صحیح نہیں، جس طرح رہیٹی کپڑا پہنا مردوں پرحرام ہے، مگرحرب کے موقع پراورمرضِ خارش کے سبب، نیز بخت سردی بیں بھی جب دوسرا کپڑا نہ ہومباح ہے، غرض شریعت بیں جو از وقت ضرورت کے احکام ہے گئر تہ موجود ہیں، دوسرا جواب سے ہے کہ حضور علیہ السلام کو بطریق دحی معسوم ہوگیا ہوگا کہ ان لوگوں کی شفاای صورت سے مقدد ہے، اور جب شفا کا لیقین ہوتو حرام چیز کا تاول شرعاً ج کز ہونے میں پھے شبہ ہی نہیں ہے، جیسے تاول مروار بخت بھوک کی صاحت میں، اور شراب بینا شدت پیاس اور لقمہ اتار نے کے لئے، کہ بغیراس کے جان کا خطرہ ہو، حافظ انن حزم نے لکھا کہ یہ بات بھی طور پر ثابت ہو پکل ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکل وعر یہ نہیں کے بیان کا خطرہ ہو، حافظ ان کے مرض سے شفا کے لئے اور ابطور تد اوی ہی خاب تہ ہو بھی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکل و عرب بور کا حکم ان کے مرض سے شفا کے لئے اور ابطور تد اوی ہی کے دیا تھا، چنا نچیاس سے ان کو صحت بھی حاصل ہوگئ ، اور تد اوی بھی ضرورت شرعیہ بی کے حت آتی ہے، قال تع کی ' الام اصطور رتب کہ المیاب نہیں امر کے لئے انسان مجبور وصفط ہوجائے ، وہ حرام نہیں رہا، خواہ وہ کھانے کی چیز وں میں سے ہویا چنے کی ، علاوہ اس کے شن الائمہ نے میں گاؤ کر ہے اس میں شراب ایوال کا کوئی الائمہ نے میں گاؤ کر ہے اس میں شراب ایوال کا کوئی ذر نہیں ہیں بلکہ صرف حکامت حال ہے تو ایوال ذرکہیں ہے، البتہ رواسیت عمید القویل میں اس کا ذکر ہے اس میں شراب ایوال کا کوئی در کرنہیں ہیں بلکہ صرف حکامت حال ہے تو ایوال ذرکہیں ہیں بلکہ مرف حکامت حال ہے تو ایوال ذرکہیں ہیں بلکہ مرف حکامت حال ہے تو ایوال

کے بارے بیں اس کو جمت کے درجہ بین نہیں رکھ سکتے (بیانِ حالات بیں کی وبیشی کا اختال شک پیدا کر دیا کرتا ہے، پھر جبکہ دسول اکرم علیا ہے۔

کے سارے اعمال وافعال وتی الہی کے تحت انجام پاتے ہے، اور آپ نے ان لوگوں کو ذریعہ وتی ایک امر کا ارشاد فرمایا، جس بیں شفا کا حصوں بھی آپ کو بطریق وتی معلوم ہوگیا تھا، ایسی صورت چونکہ ہمارے زمانہ میں نہیں ہوسکتی، جس طرح آ تحضرت علیا ہے نے حضرت زبیر گوریث کیڑے پہننے کی اجازت خاص طور پردے دی تھی کہ ان کے بدن میں جو کس بہ کھڑت پیدا ہوتی تھیں یا اسلئے کہ وہ عکل وعرینہ کو لوگ خوا کے علم میں کا فریحے، اور رسول خدا علیا ہے کو بطریق وتی علم ہوگیا تھا کہ وہ لوگ مرتد ہو کر مریں گے اور کا فریحے کے کیا بعید ہے کہ شفاء نجس کے علم میں کا فریحے، اور رسول خدا بھیا بوال ایل میں مرض استقاء دفع کرنے کی خاصیت موجود ہے، جس کی وجہ سے صفور علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کے چینے کا حکم فرمایا تھا؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ حضور کے اور نہ شنے قبیصوم یہ دونوں گھ س ج تے تھے، اور جو اونٹ ان کو جے تیں، ان کے دود ھے انواع استہ تھاء میں ایک تم کا علاج ہوتا ہے، اور بیسب تفصیل آپ کو وتی کے ذریعہ معلوم ہوگئی ہوگی، اور اب بھی یہ مسئلہ ہی کہ اگر کی خوص کو اس امر کا یعنی علم حاصل ہوجائے کہ فلال فرض کا فلال مرض بغیر فلال مرض بغیر فلال می کو تہ ہوگا تو وہ چیز اس کے بھی یہ مسئلہ ہو جائے گی نال اور خوت مواد کے دفت مراد کھانا مام اس جوج تا ہے۔

لئے مباح ہوجائے گی ، جس طرح شدید پیاس کے دقت شراب اور خوت بھوک کے دفت مراد کھانا مام اس جوج تا ہے۔

پھر ہیرکہ آنخضرت کےعام ارشاد و کھم''استنے ہو امن البول فان عامة عذاب القبر منه'' پڑخی سے مل درآ مدکرنازیادہ او احوط ہے، جس سے سارے ابوال سے پر ہیز واحتیاط کرنا ضروری ہوا ،خصوصاً شدید دعید عذا بے قبر کے سبب سے اس روا یہ ابی ہر یرہ کی تھیج محدث ابن خزیمہ وغیرہ نے مرفوعاً کی ہے۔ (عمۃ القاری ۱۹۱۹)

#### حافظا بن حجرر حمه الله کے جوابات

ابن المنذ رکے دلائل کے جواب میں آپ نے لکھا: ۔ یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ اختلافی امور پرنکیر ضروری نہیں ہوتی ، اہذا ترک کئیر دلیل جواز بھی نہیں بن سکتی چہ جائیکہ وہ دلیل طہارت ہو، اور اس کے مقابلہ میں ابوال کی نب ست پر صدیب ابی ہریرہ دلالت کر رہی ہے جو پہلے گزر بھی ہے، ابن عربی (مالکی ) نے کہا: ۔ ''اس حدیث (عکل وعرینہ والی) سے قائلین طب رت ابوال نے استدلال کیا ہے، اس پر معارضہ ہوا کہ وہ اجازت تو تداوی کے لئے تھی جواب دیا گیا کہ تدادی کو حالی ضرورت پر محول نہیں کر سکتے ، کیونکہ وہ شرعاً واجب وضروری نہیں ہے، چر فیرضروری وواجب کے سب کوئی حرام چیز حلال کیسے بن سکتی ہے، اس پر کہا گیا کہ حالی خرورہ حالت کے وقت حرام نہیں کہا جائے ہو، اور جو چیز ضرورت کے سب مباح ہواس کو تاول کے وقت حرام نہیں کہا جائے تی ہو کہ دات ہو، اور جو چیز ضرورت کے سب مباح ہواس کو تاول کے وقت حرام نہیں کہا جائے گا' لقو للہ تعالمے وقعہ فصل لکم ماحوم علیکم الا ما اضطور تم الیہ'' واللہ اعلم۔''

حافظائن ججرر حمالتدنے ابن عربی کا کلام فدکور نقل کر کے لکھا:۔ بیمقدمہ ''کہ حرام حرم بغیرامر واجب کے مباح نہیں ہوسکتا''غیر مسلم ہے، کیونکہ مشلاً رمضان میں روزہ نہ رکھنا حرام ہے، اس کے باوجودامر جائز (غیرواجب) کے سبب بینی سفروغیرہ کی وجہ سے مباح ہوجا تا ہے، کیونکہ مشلاً رمضان میں روزہ نہ رکھنا حرام ہے، اس کے باوجودامر جائز (غیرواجب) کے سبب بینی سفروغیرہ کی وجہ سے مباح ہوجا تا ہے کہ بیشا بنجس ہوتا تو اس سے تداوی جائز نہ ہوتی ہوتی ہوتا تو اس سے تداوی جائز نہ ہوتی ، کیونکہ حدیث میں ہے:۔ ''حق تعالی نے میری امت کے لئے حرام میں شفانہیں رکھی'' رواہ ابوداؤد عن ام سمہ اور دومر سے طریق سے اس کتاب کے اشربہ میں بھی آئے گی ، ظاہر ہے کہ جس حرام ہے، لہذا اس سے تداوی نہ ہونی جائے کہ اس میں شفانہیں ہے۔

اس کا جواب بیہ کہ حدید فرکور حالت اختیار پرمحمول ہے، کیکن حالتِ ضرورت میں وہ چیز حرام رہتی بی نہیں، جیسے مروار مضطر کیلئے، اگر کہا جائے کہ حضور سے شراب سے علاج کرنے کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ''شراب دواء نہیں ہے بلکہ مرض ہے "(مسلم) تواس کا جواب ہے کہ یہ جواب شراب اور دوسرے مسکرات کے ساتھ خاص ہے اور مسکر اور غیر مسکر نجاسات میں فرق اس کئے ہے کہ مسکرات کی حالت افقیار میں استعال پر حد شرق عائد ہوتی ہے، غیر مسکر نجس چیز وں کے استعال پر حالت افقیار میں بھی کوئی شرق حد نہیں ہے، دوسرے اس لئے کہ ایا م جا بلیت میں ان لوگوں کا اعتقاد تھا کہ شراب شفا ہیں ، دیسرے اس لئے کہ ایا م جا بلیت میں ان لوگوں کا اعتقاد تھا کہ شراب شفا ہے، اس فلط اعتقاد کی شراب بینے کے مفاسد بہت ہیں، تیسرے اس لئے کہ ایا م جا بلیت میں ان لوگوں کا اعتقاد تھا کہ شراب شفا ہے، اس فلط اعتقاد کی شراب شفا ہے ما اس کے برعکس ابوال اہل کا محاملہ ہے کہ این المنذ رفتے مضرت این عباس سے مرفوعاً روایت کی کہ ان سے فسادِ معدہ کے مرض کو شفا حاصل ہوتی ہے لہذا الیمی چیز کو جس کا دواء ہونا حد سٹ رسول علی ہے ابت ہوا، ایسی چیز پر قیاس نہیں کر سکتے ، جس کا دوانہ ہونا حد یث سے ثابت ہو چکا ہے۔ البتہ الم

اس طریقه پر (جوہم نے اختیار کیاہے) جمع بین الاولہ کی صورت ہوجاتی اوران سب کے موافق عمل بھی ہوجاتا ہے (خ اباریه-۱۰،۱۰)

## ذكر حديث براء وحديث جابراً

ان دونوں احاد یمبِ دارقطنی کے جواب میں حافظ ابنِ حجر رحمدالقد نے انتخیص الجیر میں کہا کہ'' دونوں کی اسناونہایت ضعیف ہیں''۔ صاحب تخنہ نے لکھا کہ یہ دونوں حدیث ضعیف ہیں ،احتجاج واستدلال کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ ( تخذالاحوذی ۱-۷)

#### علامه كوثري رحمه اللدكے افا دات

ا مطلب بہ کواس بارے میں این افی شیب کا صرف امام صاحب کو مطعون اور کل اعتراض بنانا کیا مناسب ہے، امام شافعی کی وفات سے بی ہوچک ہے، اور امام ابو بیسف دحمہ اللہ کی ایم اور خوداین افی شیبہ کی وفات ۱۳۵۵ ہے میں ہوئی ہے اور ہمارے بزدیک تو ان ماحمہ کا تول بھی نجاست ہی کا رائج ہے، جیسا کہ این قدامہ منبلی نے قل کر مجلے ہیں، اگر چدمشہور دومرا قول ہوگیا ہے، مجر دومرے سب معزات کو مجموز کر صرف امام صاحب برطعن کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ (بقید حاشیدا محلے منحدیر)

اس کے بعد علامہ کوٹری رحمہ اللہ نے شمسہ الائمہ سرحتی کا وہ قول نقل کیا جوہم محقق عینی کے ارشادات میں بھی نقل کر کے آئے ہیں ، اور علامہ کوثری نے جدیدا فاوہ بیکیا کہ خودعلامہ سرحس سے یا طباعت کی تعطی سے بات الٹی درج ہوگئی ہے کیونکہ البان کی روایت پراقتصار کرنے والعجميدالطّويل ہيں، لآده نہيں، كيونكه قاده تو ابوال كى زيادتى نقل كرنے والے ہيں الخ (''ابصى بة تصم عدول'' كامطلب؟ ) اس کے جدعلامہ کوثری نے بڑے کام کی بات میاسی ہے کہ امام صاحب اگر چہ الصحابة تھم عدول کے قائل ہیں، مگروہ ان کی عصمت كے مدى تبيس ہيں ، كيونكد قلب صبط اورنسيان بوجه كبرى وغيره كى علتيں سب كے ساتھ تكى ہوئى ہيں ، طاہر ہے كه حضرت انس جمي (جوحديث عمل وعرینہ کے راوی ہیں )معمرین صحابہ میں سے ہیں ،اورآ خرعمر مٰن تو خطاء ہے کی طرح بھی معصوم نہ بتھے ،اس لئے قلب صبط یا نسیان کا اخمال موجود ہے، جاج ظالم نے جب ان سے اشدِ عقوبت ثابت بہ سنت نبویہ کے بارے میں سوال مکیا تو آپ نے سادہ لوی سے یہی عکل و عرینہ والی عقوبت سنادی (جس سے حجاج کواینے نت نئے مظالم کے لئے بڑی سندل گئی ہوگی) جامع تر مذی میں ہے کہ حضرت حسن بھری کو جب بیدوا قعدمعلوم ہوا تو بہت رنجید و ہوئے ،اگر حضرت انس اُ خرعمر میں بھی محفوظ القوی اورمستقیظ ہوتے تو اس روایت کوسنا کر حجاج کی جورو ظلہم کی مہم کو مدد نہ پہنچاتے جمکن ہےا مام صاحب نے ان کی روایت مذکورہ کوحدث ونجاست ایسے مہم مسئلہ میں بھی ایسی ہی وجوہ سے تو قف و تامل کی نظرے ویکھا ہو،علامہ کوٹری رحمہ اللہ نے بیزہایت اہم حدیثی فائدہ بھی آخر میں لکھا کے سنن ابی واؤ دطیع کستلیہ کے ۱-۳۰۵ میں حدیثِ الی ور میں اشرب من البانھا کے بعد ہے کہ بعض رواۃ کوا بوالہا کے لفظ میں شک ہے، جس کے بارے میں ابو داؤ د کا قول نقل ہوا کہ اس کی روایت حمادین زید نے ابوب ہے کی ہےاورلفظ ابوالہا ذکرنبیں کیا ،ابو داؤ دینے اس پر کہا کہ یہ بات سیحے نہیں ہے کیونکہ لفظ ابوالہا تو صرف حدیثِ انس میں ہے،جس کی روایتِ صرف اہل بھرہ نے کی ہے،انتھی بعض الرواۃ ہے بعض رواۃ عن انس مراد ہیں۔ لبذاب ہات محقق ہوگئی کتر يم ابوال ابل كا مئلدا بيانبيں ہے كه اس كى وجہ سے امام صاحب برطعن كيا جائے ، اس كے بعد علامہ كوثرى نے لکھا کہ اس مسئلہ میں محدث محقق مولا نامحمر انورشاہ کشمیری نے بھی فیض الباری میں سیرحاصل بحث کی ہے (النکت عوا)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشا وات

قر مایا: امام بخاری رحمدامتدی طرف رینسبت میرے بزویک صحیح نہیں ہے کہ انھوں نے پورے باب النجاسات میں داؤ د ظاہری کا فدہب اختیار کیا ہے، جیسا کہ کر مانی نے نقل کیا ہے، کیونکہ وہ خود مجتبد فی الفقہ ہیں، جو چاہتے ہیں ان کے مسائل میں سے لے لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کی باب کے چند مسائل بھی اس کے موافق چھوڑ دیتے ہیں، دومرے ہیں کہ باقی سب مسائل بھی اس کے موافق کے ہیں، دومرے ہیں دومرے ہید کہ سب اصحاب ظاہری طرف بھی بینسبت سے خہیر کہ وہ مطلقاً تمام از بال وابوالی حیوانات کو طاہر کہتے ہیں، بجز خزیر یہ کلب وانسان کے، کیونکہ ابن حزم بھی بہت بڑے ظاہری ہیں، جو عام ظاہریہ ہیں، جو عام ظاہریہ ہیں، جو عام ظاہریہ ہیں، جو عام نظاہر ہیں۔ اسے 4 کا۔ا تک ان کی تر دید بھی کی ہے طاحظہ ہو وہ انحلی س

ریہ ق ق ب سیدور میں مسلک امام بخاری رحمہ اللہ مسلک امام بخاری رحمہ اللہ صرف ابوال ایل وهنم ودواب کی طہارت کے قائل ہیں۔اور مرابض کا ذکر کر کے ازبال کی

(بقید ماشیہ سفے سمانید) علامہ این جزم نے کلی ۱۸۔ ایس حضرت این عمر عشل بول نافتہ کا تھکم تقل کیا ہے، اور ا، م احمد کی روایت سے حضرت ہیں ہے تمام ابوال کا نخص ہونا ذکر کیا ہے، حسن سے ہر پیشا ہے ووجونے کا تول ، ابن المسیب سے ' الرش بالرش والصب بالصب من الا بوال کلما' ، نقل ہے حضرت مقیان بن عیبینہ کے واسطہ سے محمد بن میرین کاعمل چیگا ڈر کا پیش ب وجونے کا ، زہری ہے ابواں اہل کو دھونے کا قول ، حمد و بن الی سلیم ان سے اونٹ اور بکری کے پیشا ہے ووجونے کا ارشاد ہا بہت کے بات کھی ۔ واللہ المستعمان ۔ (مؤلف) ارشاد ہا بہت کے بیاب کو میں اپنی شعبہ سے حنقدم تھے بھر بھی صرف ایام صاحب کی بات کھی ۔ واللہ المستعمان ۔ (مؤلف)

طہارت بھی مانتے ہیں، گراس کے لئے حیوا ثات میں سے صرف اہل وغنم کو تعین کیا ہے جو حدیث میں مذکور ہیں اور ترجمہ میں وواب کالفظا پی طرف سے زیادہ کیا، جس پر حدیث سے کوئی دلیل نہتی ،اس لئے اس کوہم رکھا ہے پھر دواب سے بھی مراد میر سے نزدیک وہ حیوا ثات لئے ہیں جو سواری میں کام آتے ہیں اور ابوال کی طہارت و نم است کے بارے میں کوئی تھم صراحت سے نہیں کیا ہے جیسی ان کی عاوت ہے کہ جب احادیث میں طرفین کے لئے مواد ہوتا ہے تو فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیا کرتے ہیں اورایک جانب کا فیصلہ خوذ نہیں کرتے بجز خاص ضرورت کے۔

عرض حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے زیر بحث مسئلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے مسئلک کے بارے میں حافظ ابن حجر اور دوسم سے حضرات سے الگ ہے جو بچھتے ہیں کہ انھوں نے مالکیہ یا ظاہر ریکا مسلک بوری طرح اختیار کیا ہے۔

مر فین پنماز: قولدوالسرقین پرفرایا که ابوموی نے مرقین (گوبروغیره) کے پاس اس طرح نماز پڑھی کہ اگر جا ہے تواس ہے ذرا سان کو کر یب ہی کی پاک صاف وستھری زمین میں بھی پڑھ سکتے تھے، گراس کی پروائیس کی، خیال کیا کہ یہاں اور وہاں برابر ہے اور اگر نی السرقین کی صورت کی جائے ، تب بھی ہے تا بہت نہیں ہوتا کہ سرقین پرنماز پڑھی، کو کھ ظر فیت میں توسع ہے، جس طرح بخاری مین ہی آگے آسے گا کہ اونٹ منجد ہے بابرتھا، گرراوی صدیف نے تعبیر یہ کردی کہ وہ منجد کے اندرتھا، یہاں معزت رحمالت نے اعرابی اختلاف کی طرف اشارہ فر مایا، کیونکہ والسرقین رفع کے ساتھ بھی مردی ہوا ہے اور السرقین بر کے ساتھ بھی، پہلی صورت دفع کی ہے کہ داریا ہر یہ فیرنی نماز پڑھی جبکہ پاس ہی کو برتھا اور فی ہوئی اس ہے بھی زیادہ صاف سقری میدان وجنگل کی ذمین تھی، وسری صورت ہے کہ دار ابر یہ اور دارالسرقین میں نماز پڑھی گئی تھی کہ اس کو برتھی گئی تھی ) پھرا شکال ہوا نماز پڑھی گئی کہ کہ اس کو برتھی گئی تھی ) پھرا شکال ہوا کہ تسلان فی برتھی ہو ایک ہوا ہیں ہوا ہوں کہ روئی ہوتی ہو ایک اس کا جواب سے ہے کہ بیروایت کہ سے دکھے نے کی ہاور شعبہ وسفیان نے اعمل مونا ابومول ہے دوالی قیر تھیں' (اس مکان میں نماز پڑھی جس میں کو برتھی) اس کا جواب سے کہ سیروایت کیا ہے، ان دونوں کی روایت رفع والی توسب سے ذیادہ راتے ہے۔ درائے ہوار بخاری کی روایت رفع والی توسب سے ذیادہ راتے ہے۔

فرمایا:۔بول انسان اور بڑاز توبالا جماع نجس ہے ماکول اللحم جانوروں کے ابوال وازبال (پیشاب وگوہر) ہیں اختلاف ہے۔امام ابو حنیفہ وامام شافی دونوں کونجس کہتے ہیں،اورامام مالک وزفر کا فد بہ طہارت کا ہے،امام محمد ہے بھی ایک قول طہارت کا منقول ہے ان حضرات نے ابوال کی طہارت حدیث عربین سے اخذ کی ہے اور بکریوں کے باڑوں میں نماز کی اجازت سے طہارت ازبال کا مسئلہ لیاہے، پہیے ہم حدید فیدکور کے متعلق جوحدیث الباب بھی ہے بحث کرتے ہیں۔۔

اس میں چارہا تیں محل ہوت ہیں (ا) طہارت و نجاست ابوال (۲) حرام سے تداوی کا جواز وعدم جواز (۳) عدود کا مسئلہ (۳) مشلکا تھے ۔ بحث القرال اللہ محت اللہ م

پیٹا ب کا پیٹا بطور دواء وعلاج کے تھا کیونکہ انھول نے بیانِ واقعہ کے اندر ہی ان لوگوں کے مرض کا ذکر'' فساجندو د السعہ دینہ '' ہے کیا ہے لہٰذا یہ بات صاف اور متح ہوگئ کہ شرب ابوال کا حکم صرف استشفاء کے لئے تھااورالفاظ حدیث ہے کوئی اشارہ تک بھی اس امر کانہیں ملتا کہوہ تحكم طبارت بربنی تفا۔ نیز میچ بخاری ۲۰٪ بساب المبان الاتن "میں بیمی تصریح کی ہے کہ مسمان ابوال اہل سے علاج کرتے تھے اور اس یں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے،الی صورت میں ظاہر ہے ذہن میں یہی بات فوری طور پر آتی ہے کہ صدیث عربین میں بھی اونٹ کا پیشاب پیتا بطور تداوی ہی تھا، ابن سینائے لکھا کہاونٹ کے دودھ سے استیقاء کوفائدہ ہوتا ہے بلکہ بعض اطبّ ءنے تو یہ بھی کہا ہے کہ اونٹ کے پیشا ب کی بوے اس مرض کونفع ہوتا ہے اس لئے یہ بات بھی زیر بحث آسکتی ہے کہ وہ تد اوی بطور شربتھی یا بطریق نشوق ( سوتکھنے ) کے تھی ، کیونکہ بعض احادیث سے یہ بات بھی متر شح ہوتی ہے کہ وہ سو تکھنے کے طور برتھی ہینے سے نہتی آس کی صورت یہ ہے کہ طی وی میں تو حضرت انس سے صرف شرب البان كاذكر بـــــاذا خوجتم الى ذو د لنا فشربتم مِن البانها كهاكةًا وه في حضرت السيابوالها كي محى روايت كى ے اور نسائی ص ۲۲ اج میں بھی ایسا ہی ہے" اور اس میں سعید بن المسیب سے ایک روایت لیشسر بو امن البانھا کی ہے، اس میں بھی ابوال ا کا ذکرنہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ حضور علی ہے ان لوگول کواونٹیول کی طرف بھیج دیا اور انھوں نے ان کے دورہ و پیشاب پئے، یعن اس سے میہ بات نہیں نگلتی کے شرب نے کورآپ کے تھم وائیا سے تھاء اس لئے کسی روایت میں ابوال کوالبان سے الگ بیان کرنا ،کسی میں البان پر ا قتصار کرنا، اورکسی میں شرب نہ کور کا تھکم حضور کی طرف منسوب ہونا، اور کسی میں نہ ہونا، وغیرہ امورغور و تال کی دعوت ضرور دیتے ہیں، پھر بعض طریق میں البان کا لفظ مقدم اور ابوال کا موخ ہے، ایسی صورت میں علفتها تبنا وماء باردا کے طریقہ پر دوسرے کے لئے دوسر انعل محذوف بھی مان سكتة بين. ان يشسر بوامن البانها ويستنشقوامن ابوالها ،اورمصنف عبدالرزاق بين ابرابيم كني سيقل مواكه ابوال ابل من بجهرج نبين اورلوگ اس سے نشوق کرتے تھے معلوم ہوا کہ وہ بھی طریقۂ علاج تھا، لہذا وہ قرینہ حذف نعل کا ہوجائے گا، مگراس بارے میں ایک وجہ ہے تر ود ہے کہ طحاوی میں اس روایت میں یستنشقون کی جگہ یستشفون بابوال الابل نقل ہواہے،اس سے مصنّف مذکور لفظ میں تر ودوشیہ پیدا ہو گیا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے آخر میں فیر مایا کہ بیسب بحث ہو سکتی ہے ، مگر میرے نز دیک مختار یہی ہے کہ بظاہران لوگول نے پپیشا بہمی پیا ہوگا ، لیکن وہ تھا بہر حال تد اوی ہی کے طور پر ، اس میں کوئی تر درتا مل نہیں ہے۔

، کھی ووم: محر مات شرع ہے علاج ودوا جا ترہے یانہیں، اس بارے شن اقلین ندہب حنی کے کلام میں اضطراب ہے مثلاً کنز میں ہے کہ ابوال کو خدوا و کے طور پر پی سکتے ہیں نہ بغیر دوا ہ کے ، بحر کی کتاب الرضاع میں ہے کہ اصل ندہب تو عدم جواز ہی ہے پھر مش کے سنے قیوو شرائط کے ساتھ جا کر قرار دیا ہے، در مختار میں عدم جواز امام صدحب کے نزدیک، اور ردالحجار میں جواز امام ابو پوسف نے قبل ہے، نہا ہیں شرائط کے ساتھ جا کر قرار دیا ہے، در مختار میں عدم جواز امام صدحب کے نزدیک، اور ردالحجار میں جواز امام ابو پوسف نے قبل ہے، نہا ہیں ذخیرہ سے جواز قبل ہوا بشرطیکہ اس سے شفا معلوم ہو۔ اور اس کے سواد وسری دوامعلوم نہ ہو، خانی میں ہو کہ جس سے شفا کا حصول ہواس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، جسے ضرورت کے وقت بیا ہے کہ گر شرب میں ہو ہو۔ اور جس شفاء وصحت بیٹنی ہوتو جواز میں اتفاق ہے۔ المصفی میں اس کی تصریح ہے مگر بیٹیں معلوم ہو سکا کہ ان کی مراد کیا ہے، انقاق ائر کا یا مشائخ کا ، فتح القد ریمیں ہے کہ تدادی محرم ہے مطلقاً جا کز ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی رہایا کے اگر بھی بات سے ہے کہ اصل ند بہب میں مطابق عدم جواز تھاا ورمشائخ ما بعد نے ضرورت وعدمِ ضرورت وعدمِ مضرورت کی تفصیل کردی توبیان کی مخالفت نہیں ہے اوراس کی صحت کے وجوہ وقر اس بھی ہیں ، مثلاً طحاوی میں امام اعظم سے نقل ہوا کہ دائنت سے علامہ کوری کے افادات میں بھی ہم ابدداؤد (باب ابحب میں میں کے حوالہ سے اس کی تائید کر کر چکے ہیں ،" مؤلف" معانی الا تاریمہ میں ہے کہ جمید نے کہ اقر وہ افظ ابوال کی روایت کرتے ہیں اورام نے اس کو العرف المشدی کہ اورنسائی میں طریق اس سے کہ اورنسائی میں المرب کے اورنسائی میں طریق اس سے کہ اورنسائی میں المرب کے المرب کے المرب کے المرب کے المرب کرتے ہیں اور اس کی اورنسائی میں المرب کے المرب کی المرب کے المرب کی اورنسائی میں المرب کی اورنسائی میں المرب کی المرب کے المرب کے المرب کی المرب کی المرب کے المرب کے المرب کی المرب کے المرب کے المرب کے المرب کی المرب کے المرب کے المرب کی المرب کے المرب کے المرب کی المرب کے المرب کی المرب کو المرب کی المرب

کی بندش سونے کے ساتھ درست ہے، پس جب وہ جائز ہوگی تو تداوی بالحرم بدرجہ اولی جائز ہوگی، ایسے ہی ریشی کپڑا پہنے کا جواز جہ د کے موقع پر ہے، غرض فد بہب میں تنگی وقتی بھی ہے اور مستثنیات بھی ہیں، اور عدم جواز مطبقاً جومنقول ہے وہ پیش بندی اور سد ذرائع کے طور پر ہے تا کہ لوگ محر ماستی شرعیہ کا ارتکاب بے ضرورت نہ کرنے لگیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے زمانے میں تداوی بالحر م کی ضرورتیں پیش نہ آئی ہوں، طحاوی میں ہے کہ نبی کریم علی ہے نے عرفجہ کوسونے کی ناک بنوانے کی اجازت دی تھی ، کیونکہ چاندی کی ناک میں بو پیدا ہوگئ تھی ، اس طرح حضرت زبیر بن العوام اور عبد الرحمن بن عوف کو خارش کی وجہ سے رہٹی کپڑے یہنے کی اجازت وی تھی۔

## احاديث ممانعت تداوى بالحرام

فرمایا: ممر نعت کی بہت ی احادیث طحاوی وابوداؤ دمیں موجود ہیں ان میں ہے لا تداوو ا بحر ام ہے (حرام ہے دوامت کرو) اور سلم میں ہے ان اللہ لمے بجعل شفاء کم کرو) اور سلم میں ہے انھا داء ولیست بدواء (وہ بیاری ہے دوانہیں ہے) طحاوی میں ہے ان اللہ لمے بجعل شفاء کم فیما حرم علیکم (ائد تعالی نے تہارے لئے شفامحر مات میں نہیں رکھی) جس کی تاویل عالمگیری میں اچھی نہیں کی گئی۔

## ممانعت کی عرض کیاہے؟

فرمایا ۔ یہ ہے کہ شفا کی تلاش وجہورام سے نہ کی جائے کہ با وجود حلال چیزوں کے بھی ان کوچھوز کرحرام کوا فتیار کی جائے ، پس مقصد یہ ہے کہ جب تک حلال میسر ہوحرام کے ساتھ تداوی نہ کی جائے ، جس کی طرف جعل کا لفظ مشیر ہے ، کیونکہ وہ حقیقت سے ہٹ کر دوسری صورت اختیار کرنے پر بولا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہو تجعلون رز قلکم انکم تکذبون ( یعنی وہ حق تعالے کی طرف سے تہدار ارق وروزی نہیں ہے ، لیکن تم اس کوخودا پی طرف سے خودا پنارزق ونصیب بنا لیتے ہو ) ای طرح حق تعالے نے تہارے سے شفا تو حلال میں رکھی ہے اور تم اس کوحودا پی طرف سے خودا پنارزق ونصیب بنا لیتے ہو ) ای طرح حق تعالے نے تہارے سے شفا تو حلال میں رکھی ہے اور تم اس کوحودا پن کار کی قباحت بتل کی ہے میں رکھی ہے اور تم اس کوحرام سے طلب کرتے ہو، اور حزام کو حلال کی جگہ پانی طرف سے کرتے ہو، گویا ان کے طریق کار کی قباحت بتل کی ہے اور الفہ ظ میں مطنق میں اس کو طلب کرنے سے رد کا ہے اور الفہ ظ میں مطنق میں اس کو طلب کرنے سے رد کا ہے اور الفہ ظ میں مطنق میں اس کو طلب کرنے سے رد کا ہے اور الفہ ظ میں مطنق میں اس کو طلب کرنے سے رد کا ہے اور الفہ ظ میں مطنف بنا استثناء ضرورت واضطرار وغیرہ بطور سید ذرائع اختیار گئی ہے۔

## أيك غلطاتوجيه برتنبيه

فرمایا: پہض نوگوں نے سیمجھ ہے کہ حرام میں بالکل شفاہ ہی نہیں ، اورانھوں نے آیت "فیھے سا اٹھ کہیو و منافع للناس"
میں بھی تاویل کی ہے کہ منافع سے مرادمن فع تجارت ہیں من فع بدنیہ میر ہے نزدیک بیفاد ہے بلکہ منافع مطلقاً مراد ہیں صرف منافع تجارت نہیں کہ وہ آلہ بخصیل غیر ہوتے ہیں اور خود بالذات مطلوب نہیں ہوتے پس اگر ہم نے صرف من فع تجارت مراد لیس کے اور دوسرے ذاتی منافع مراد نہ لیس کے تو گویا ہم ان کونقود کے تھم میں کر دیا جو سیحی ہوتے پس اگر ہم نے صرف من فع تجارت مراد لیس کے اور دوسرے ذاتی منافع مراد نہ لیس کے تو گویا ہم ان کونقود کے تھم میں کر دیا جو سیحی نہیں ، اور قر آن مجید نے تو یہاں خود ہی ایس غیر معمولی مشکل اور گھی سلجھادی جوانسانی افکار وانظار کی دسترس سے باہر تھی ، کہ شریعت جب کی خورام قرارد یتی ہے تو اس میں بدن کی کوئی منفعت بی تی رہتی ہے یا نہیں ؟ قر آن مجید نے ایک اصل عظیم کی طرف رہنمائی فرمادی کہ بوجود بھا عمان کی بہت ہی چیز کو حرام کردی گئیں ، جس کی علت سے ہے کہ ان کا نقصان نفع کے مقابلہ میں زیادہ ہے، چنا نچے فرمایا ۔ واش معلوم نہ ہوسکتی تھی ، کیونکہ وہ ب جانے ہیں کہ اٹم براہے یا نفع زیادہ ہے۔ اس کے حرام کردیا گیا، یہ بات بغیر حق تعالی کے ہمانے کے معلوم نہ ہوسکتی تھی ، کیونکہ وہ ہو نے ہیں کہ اٹم براہے یا نفع زیادہ ہے۔

عجیب بات: فرمایا: حدیث الباب کواگر مّد اوی برمحمول کریں تو اس ہے طہبارت ابوال کا مسئلہ نبیں نکالا جا سکتا اور طہبارت برمحمول کریں تو تداوی بالحرم کامنلهمت بطنہیں ہوسکتا ، پھرمعلوم نہیں کس طرح بعض حضرات نے ای ایک حدیث ہے دونوں مسئلے نکال لئے ہیں۔

ايك مشكل اوراس كاحل محترم المقام حفرت مولا نامحمه بدرعالم صاحب دامظلم نے فیض الباری ۳۳۷۔ ایس حضرت شاہ صاحب کی طرف ہے یہ بات نقل کی کہ امام طحاوی عندالصرورت بھی جواز تد اوی بالمحرم کا ماسوی المسکر ات ہے خاص کرتے ہیں اس کے بعدا مام طحاویؓ کی معانی الآثار مطالعہ کر کے ان کواشکال پیش آیا کہ امام طحاوی نے تو ایبانہیں کہا ، چنانچہ حاشیہ میں انھوں نے یہی اشکال پیش کیا ، پھرلکھا کہ حافظ ابن حجرٌ نے بھی یمی سمجھا ہےا در حضرت شاہ صاحب والی بات مطابق نہیں ہوتی ،اس کے ینچے محترم علامہ بنوری نے ایک رائے لکھی ، وہ بھی وہاں دیکھی جاسکتی ہے، پر موصوف نے معارف السنن میں غالبًا بدا تباع "العرف الشذى" يہى ہات حصرت شاہ صاحب كى طرف منسوب كى كدامام طحاوى كے نز دیک تد اوی بالحرام جائز ہے، مگرخمراس ہے مشتنی ہے، اس ہے تد اوی ان کے نز دیک کسی حالت میں جائز نہیں ، الخ ۳۸۷\_ا راقم الحروف کوبھی اس اشکال پررک جانا پڑا ، اورحل کی فکر ہوئی ، اورمحض خدائے علیم وجبیر کے فضل سے بیے شکل حل ہوگئی ہوورا لمد والمند ۔ صورت واقعہ بیہ ہے کہ ندامام طمعا دی نے جوازِ تداوی با محرام ہے خمر ودیگر مسکرات کوسٹنٹنی کیاا ورند حضرت شاؤ نے بیہ بات انکی طرف منسوب ک ہے، میحض مغالطہ ہوا ہے اورا یسے بچائب وغرائب بہت ہے ہیں کہ حضرت ؓ نے درس میں فر مایا پچھاوراس کا بن گیا پچھاور، والی امتدالمشکی ۔ ہمارے علم میں ابھی تک ایسی مچی بات نہیں آئی جوحصرات نے اپنے درس یا تالیف میں فر ، ئی ہو، ہاں اجب قبم معانی قرآن وحدیث میں بڑے بڑوں سے غلطی کا امکان ہے تو قہم معانی کلام انور بٹل غلطی کا امکان کیوں نہیں ہے؟! نَشَقْ: بات صرف آئی تھی کروریٹ 'ان الملّٰہ لے یہ جعل شفاء کم فی ماحرم علیکم کودوسرے گروہ کے حضرات (قائلین طهارت ابوال، نا بني دليل كامقدمه بنايا كه حضو هي في نشرب ابوال كوشفا قرار ديا، به يهلا جزومقدمه تقا، دوسرا جزويه ويدهد يب فذكور مولّى، بتیجہ لکا، کہ ابوال حلال وطاہر ہیں ، اس کے جواب میں امام طی وی نے فر مایا کہ حدیث مذکور کا مورد تو صرف خمر ہے، ہرمح م چیز نہیں ہے اس کئے شرب بول کے بارے میں اس کا پیش کرنا ہے ل ہے اور بتلایا کہ زمانۂ جا ہلیت میں لوگ شراب کے اندر شفاء وصحت کاعقیدہ رکھتے تھے اس لئے اس کی محبت وعقیدت کی جڑ کا شنے کے لئے حضور علی ہے اس طرح زور دے کراس کے اندر شفا نہ ہونے کی بات فرمانی کہ جس طرح تم خیال کرتے ہو، اس میں پھر بھی شفانہیں ہے)(یا حب شخقیق شاہ صاحبٌ اس میں شفا مافوق الطبیعة نبیس ہے۔)حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی بات آ ٹارالسنن کے حواہی مخطوطہ ۱۸ میں بھی لکھی ہے کہ امام طی وی نے اس کی مراد کومسکر پرمقصود کیا ادر شوافع میں سے امام بیمتی نے بھی ایہا ہی سمجھا ہے،اس کے بعد حضرت شاہ صاحبٌ مئلة تداوی بالمسكر كي طرف منتقل ہو گئے اوراكھا كد حضيه كا مختار يبي ہے كہ وہ بھی جائز ہاور حدیث مذکوران کے خلاف اس لئے نہیں کہ اس میں شفاء ہے مراد شفاءِ زائد علی الطبیعة ہے جیے عسل میں ہے ( کہ اس کو شفا وللناس كها كياء حالا تكدونياكي اوربهي لا كھوں چيزوں ميں شفاہ ) پھرفر مايا كه شايد نفظ ان السلمه لسم يسجمعل شفاء امتى سے بھي اس

طرف اشارہ ہے کہ محرمات شرعیہ میں توالے نے اپی طرف سے خاص شفاء زائد علی الطبیعة نہیں رکھی بیصورت تو جب ہے کہ ہم اس حدیث کامضمون بطورا خبار مجعیں،اورا گربطور عدم تبحویز شرعاً کہیں تو اس کو حالت اختیار برمحمول کریں گے جبیسا کہ عماء نے کہا ہے،صرف ضرورت ر محمول نہ کریں گے ( یعنی تداوی بالمسکر کا جواز صرف ضرورت پرنہیں بلکداس ہے زائد مرحبهٔ اضطرار کے وقت سیح ہوگا ) پھر شاہ صاحب نے لکھا کہ شایدا مام طحاویؓ نے بھی بہی معنی شفاء کے لئے ہیں اور فتح میں اس کو بوری طرح نہ لیا گیا ،اس لئے اس برحوالہ کر کے چھوڑ دیا۔''

عالبًا ہے آخری جملہ حافظ کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے ۱۳۳۵ میں امام طی وی کی طہارت فہ کورہ معانی آلآثار کا حوالہ دیا ہے اور وہ کہیں سمجھے ہیں کہ امام طی وی تداوی پا کھسکر کو کسی صورت میں بھی جا تر نہیں سمجھے ہیں کہ امام طی وی تداوی کے مسلم کو کسی صورت میں بھی جا تر نہیں ہم جھتے ہیں خالے مسلم کو وقت ضرورت بھی ناچا نر بمجھ رہے ہیں اس کی تا سمیدام مطاوی کے قول سے تیمن ال سمی بھی ہو جاتی ہے ، مگر طاہر ہے کہ حافظ این جو بید بات نقل ہوئی کہی مفالطہ بی ہوا ہو، مگر حضرت شاہ صاحب کو ہر کہ مفالطہ بیں ہوا اور ان کے درس تر فہ کی بھاری کے حوالہ سے جو بیہ بات نقل ہوئی کہ امام طحاوی نے اس بات کو ہورے انکہ میں سے کسی کی مفالطہ بیں ہوا اور ان کے درس تر فہ بھاری کے حوالہ سے جو بیہ بات نقل ہوئی کہ امام طحاوی تنے اس بات کو ہورے انکہ میں سے کسی کی طرف منسوب نہیں معلوم بیصرف ان بھی تحقیق ہوئی کہ امام طحاوی کا فہ جب بھی جو نے اس کو تھی تھی حضرت نے صرف اس تحقیق کے بارے بیس فرفائے ہوں گے کہ امام طحاوی حدیث نہ کورکو سکر ات پر مقصور کرتے ہیں ، مصلب سے کہ تھی تھی حضرت نے صرف اس تحقیق کے بارے بیس فرفائے ہوں گے کہ امام طحاوی حدیث نہ کورکو سکر ات پر مقصور کرتے ہیں ، مصلب سے کہ تھی نہ ہوسکت ہوں ہے کہ دام معلوم کے کہ امام طحاوی حدیث نہ کورکو سکر ات کی مصلہ کے تعلق میں ہوئی بیس پی مقتل ہے کہ امام طحاوی نے اس کو مطلقاً ممنوع قراز میں کہ حدیث نہ کورخم و مسکر سے مخصوص ہے لہذا اس کی حرمت کی طرف منسوب نہیں کی مکہ حافظ این جو خود چونکہ اس کے تھی کی بین کہ حدیث نہ کورخم و مسکر سے مخصوص ہے لہذا اس کی حرمت کی طرف منسوب نہیں کی مکہ حافظ این جو خود چونکہ اس کے تھی کی میں مصرورت واضطرار کے وقت بھی دفتے میں کہ کہ کہ کہ کی دفتے شاہوگی۔

حافظ پرنفند: محقق عنی نے عافظ موصوف کی بات نقل کر کے لکھا کہ اس میں نظر ہے، اس لئے کہ خصوصیت کا دعویٰ برا دلیل ہے اور تا قابلِ
قبول، پھر نکھا کہ جواب قاطع بہی ہے کہ حدیث فی کور حاب اختیار پر محمول ہے، جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں، (عمدة القاری ۱۹۲۰) بیتی میں نعت کا
مور وحالتِ اختیار ہے، حالتِ اضطرار نہیں ہے، اور حافظ پر ایام طحاوی کے متعلق گرفت عنی نے غائباس لئے نہیں کی کہ حافظ نے فرق بین المسکر
وغیر المسکر کی بات کوتو امام طحاوی کے قول یامعیٰ ہے مؤید کہ ہے، آگے خود اپنی رائے لکھی ہے کہ غیر مسکرات میں گنج کشر جواز ہے، کیونکہ ان کے
واء ہونے کی شادع نے مراحت نہیں کی ، اور مسکرات کے واء اور غیر شفا ہونے کی صراحت کر دی ہے، اس لئے ایک کو دوسر سے پر قیس نہیں
کر سکتے ۔غرض ہمیں یقین ہے کہ امام طحاوی کی طرف تد اوی بالمسکر کے عدم جواز مطلقاً کی نسبت جس نے بھی بھی غلطی کی ، اور حضرت شاہ
صاحب نے تو ایسی بات ہر گرنہیں فر مائی اور محقق قول فقہا ع حنف کا بہی ہے کہ حالت اضطرار ( یعنی شدید مرورت کے وقت میں تد اوی بالمسکر بھی
جائز ہے مثلاً کی کا گلافتک ہوجائے ، اور وہ پائی وغیرہ نہ ہونے کے سب مرنے گئے تو بعذ رضرورت شراب کا استعمال جائز ہوگا۔

 شفا بهارے لئے نہیں ہے کیکن جب حالتِ اضطرار میں ہوں گے تو وہ چیز اس دفت ہم پرحرام نہ رہے گی ، بلکہ حلال ہوجائے گی ،اوراُس کو شفائجى كهدسكتے ہيں، يكى حديث كے ظاہر ہے مفہوم ہور ہاہے (امانى الاحبار ١١٠١)

## قصر منع مرجوح ہے

فر مایا اگر چیامام طحاوی و پیمل نے حدیث ابن مسعود گومسکر پر مقصور کیا ہے۔ ، اور حدیث ام سلمہ بروایت و تقییح ابن حبان ہے بھی اس کی تائىد ہوتی ہے، تمرمیرے نز دیک اولی یہی ہے كەحدىث كوظا ہر پر ركھا جائے اوراس میں مسكر کی شخصیص و تاویل نه کی جائے ،البتة اس كوحالت اختیار کے ساتھ مقید کہا جائے جیسا کمحقق عینی نے کہا ہے اور حالتِ اضطرار میں تد اوی ہرحرام چیز کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کی قائم مقام دوسری چیزموجود نه ہو، پھرید کہ شفا کالفظ امور مبار کہ متبر کہ میں بولا جاتا ہے، دوسرے امور میں منفعت کہی جاتی ہے شفانہیں، جبیہاحق تعالے نة يت وفيه ما الم كبيرو منافع للناس "ميل ارشادفر مايا، للنداشي محرم ميل منفعت بوسكتي ب، جس يرلسان شرع ميل شفا كالطلاق ندبو گا، حاصل یہ کہ حدیث الباب سے ابوال ماکول اللحم کونجس کہنے والون کا استدلال درست ہے، اوران کا اس کوند اوی پرمجمول کرنا بھی سیجے ہے۔ بحث سوم: تیسری بحث صدیث الباب کے تحت صدودوقصاص کی ہے کہ قصاص میں مماثلت ضروری ہے یانہیں؟ شافعیہ چونکہ مماثلت فی القصاص بكل معنى الكلمه قائل بين اوراس مين يهان تك اسلك يهان غلوب كهاحراق ولواطت كيسوا برقمل مين برابري قصاص كالتحكم كرت ہیں، تو وہ حدیث الباب ہے اپنی ادعائی مماثلت بھی ثابت کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح عمل وعرینہ کے لوگوں نے چروا ہوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کران کو اندھا کیا تھا، ایسا ہی حضور علیہ نے قصاصاً ان کے ساتھ بھی کرایالیکن حنفیہ جو ایسی مماثلت فی انقصاص کے قائل نہیں جومثلہ کی حد تک پہنچا دے،اس لئے وہ اس کا جواب بید ہتے ہیں کہ بیمع مدان کے ساتھ بطورِ حدوقصاص نہ تھا، بلکہ سیاسة تھا، تا كهاّ ئنده لوگ اس قتم كى جرائت نه كرين اورا گرحد أبھى تھا تو وہ بعد كومنسوخ ہوگيا، كيونكه مشد كى تمام صورتين منسوخ ہوگئيں۔

## بحث چہارم منسوخی مثلہ

حافظ ابن حجرٌ نے لکھا کہ:۔ابنِ شاہین نے حدیثِ عمران بن حصین دوبارہ نہی وممانعت مثلہ کوذکر کر کے کہا بیرحدیث ہرتشم کے مثلہ کو منسوخ کرتی ہے، ابن اکجوزی نے اس پر کہا کہ نشخ کا دعوی تاریخ کامختاج ہے میں کہتہ ہوں کہ اس کا ثبوت باب ابجہا د بخاری کی حدیہ ہے الی ہریرہ ہے،جس میں آگ سے عذاب دینے کی اجازت کے بعدممانعت دارد ہے، اور عربیان کا قصداسلام ابی بریرہ ہے قبل کا ہے، گویا وہ ا جازت وممانعت دونوں کےموقع پرموجود تھے، نیز تیادہ نے ابن سیرین نے قل کیا کہ عربین کا قصہ حدود کےا حکام نازل ہونے سے پہلے کا ہا درموی بن عقبہ سے بھی مغازی میں ایسا ہی منقول ہے، علی نے رہی لکھا کہ نبی کریم اللہ نے اس کے بعد آیت ما کدہ کی وجہ سے مثلہ کی ممانعت فرمادی،اورای کی طرف بخاری کا بھی میلان ہے، نیزامام الحرمین نے نہایہ میں امام شافعیؓ ہے بھی بہی لقل کیا ہے۔''

### قاضي عياض كااشكال اورجواب

حافظ نے اسی موقع پر میمجی تکھا:۔قاضی عیاض کواشکال گذرا کہ عکل وعرینہ کومرتے وفت یانی کیوں نہیں دیا گیا، حالانکہ اس بارے میں اجماع ہو چکا ہے کہ جو محفل کیا جائے اور پانی مائے تو اس کومنع نہیں کر سکتے پھر جواب دیا کہ ایساحضور علیاف کے تھم ہے نہیں ہوا، اور نہ آپ نے ممانعت فر مائی تھی کیکن بیجواب نہایت ضعیف ہے کونکہ اس کی اطلاع تو حضور کوضرور پنچی ہے،لبذااس برآپ کاسکوت بھی ثبوت تھم کے لئے کافی ہے،علامہ نو وی نے جواب دیا کہ محارب مرتد کے لئے کوئی حرمت یارعایت یانی پلانے وغیرہ کی نہیں ہے، چنانچہ بیمسئلہ بھی اس

کے ہے کہ جس شخص کے پاس صرف اتنا پانی ہوکہ اس سے صرف فرض طہارت اداکر سکے تواس پرضروری نہیں کہ اسلام سے مرتد ہونے والے کو پانی پلا کے اور یخم کر سے بعکہ اس پانی کوطہارت میں استعمال کر سے خواہ وہ مرتد ہیں سے مربی جائے۔ علامہ خطا بی نے جواب دیا کہ نی کریم عنجات کے سال کے موسے کا ارادہ فر مایا ہوگا، بعض نے جواب دیا کہ ان کو بیا سار کھنے میں رہے مکست تھی کہ انھوں نے اونٹیوں کے دودھ پنے کے بعد اس نعمت کی ناشکری کی تھی جس سے ان کوشفا حاصل ہوئی اور بھوک و بیاس دور ہوئی تھی لہذا اس کے لئے مناسب سن الی سار کھنا ہی ہوگئی تھی یا یہ بات اس لئے تھی کہ ان لوگوں نے اس رات میں حضور عنجات ہوگی اور آپ کے اٹن وعیال کے لئے جو دودھ ان کی بیاسار کھاوہ بھی ہیا تھی اس کوروک رہے تھی اور دوارہ نے اس رات میں حضور عنجات کی کھی کہ جس نے آپ کے اہل ہیت کو پیاسار کھاوہ بھی پیاسا ہی رہے۔ اس لئے معمورت پیش آئی ، اس کو ابن سعد نے ذکر کیا ہے والقد اعلم (فتح الباری ۱۳۵۸) از بیال کا مسئلہ: یہاں تک ، کول اللح جانوروں کے ابوال کی بحث تھی ، دوسری حدیث الب میں چونکہ ان کی لیدوگو برکا مسکہ بھی زیر بھٹ آبات ہو ان کی طہارت تسمیم کر لی ہے ، اس لئے اس کو بھی لکھا جاتا ہے ، اور بظام رامام بخاری نے ان کی طہارت تسمیم کر لی ہے ، اس لئے اس کو بھی لکھا جاتا ہے ، اور بظام رامام بخاری نے ان کی طہارت تسمیم کر لی ہے ، اس لئے اس کو بھی لکھا جاتا ہے ، اور بظام رامام بخاری نے ان کی طہارت تسمیم کر لی ہے ، اس لئے اس کو بھی لکھا جاتا ہے ، اور بظام رامام بخاری نے ان کی طہارت تسمیم کر لی ہے ، اس لئے اس کو بھی لکھا جاتا ہے ، اور بظام رامام بخاری نے ان کی طہارت تسمیم کر کی ہوں اس کے اس کو بھی لکھا جاتا ہے ، اور بظام رامام بخاری نے ان کی طہارت تسمیم کر کی ہوں اس کے اس کو بھی کو بطاق کی سے دور کی سے اس کو بھی کھی کے اس کو بھی کو بھی کو دورہ کی کو بھی کو بھی کھی کھی کو بھی کی بھی کو بھی کی بھی کو بھی کو

تفصیل مذاہب: گھوڑے، گدھے و نچرکی لید (جس کوعر بی ہیں روث کہتے ہیں جع ارداث) گائے بھینس کا گوہر (جس کوعر بی ہیں اور مام کہتے ہیں۔ جع ارداث) گائے بھینس کا گوہر (جس کوعر بی ہیں اور مام کہتے ہیں۔ جع اردائے کا اور ماہ محملے کے خزد کیے جس غیظ ہیں، اور ماہ ابو بیسف وامام محمد کے خزد کیے ماکول العم چو پاؤں کی ٹجاست خفیف ہے بھیے کہ امام الحظم اور ابو بیسف ہے کہ خود کی ماکول العم چو پاؤں کی لید گوہر وغیرہ و کو بھی ابوال کی طرح طاہر کہتے ہیں، اور ماحمد کا اس بارے میں کوئی فی ہوب عام طور سے نقل نہیں ہوا، ممکن ہے اس میں بھی وو تول ہوں، امام شافئ تو ابوال واز بال ماکول العم کو بھی نجس غیظ فرماتے ہیں بعنی اس بارے میں ان کے فقی نہیں ہوا، ممکن ہے اس میں بھی وو تول ہوں، امام شافئ تو ابوال واز بال ماکول العم کو بھی نجس غیظ فرماتے ہیں بعنی اس بارے میں ان کے فترہ ہوں ہوا، ممکن ہے اس میں کھی وو تول ہوں، امام شافئ تو ابوال واز بال ماکول العم کو بھی نجس غیظ فرماتے ہیں بعنی اس بارے میں ان کے فترہ برد کیے نجس نیس اور کے فضل اس کے بھی حافظ این حزر مان کے شدہ سے میں اور کی خواروانے وواب وہ کول الحم کی طہر رہے کا تو می منسوب ہوا ہو وہ ان سے روایت شرح آبان کے شدہ سے میں دوایت شافہ تیں اور میں ہوا ہوں میں ہوا ہو وہ ان سے روایت شرح نہ ہوں کہ ہوں والے ہوں میں ہوا ہوں میں ہوا ہو وہ ان سے روایت شرح نہ ہوں کہ ہوں والے ہوں میں ہوں ہوں کو الم میں ہوں ہوں کے خواروائے وہ ان کے اور ان کے اور ان کی میں اور کی تو کہ ہوں کہ ہوں ہوں کے اور ان کی طہارت کی طہارت کا تو کی تواب کے اور ان کے اروائے کی مواب کے نوب سے برحفق ہیں ۔ ہو نہ ہوں ہو کو العام کو العام کو العام کی کا تاہ ہوں کو ہوں کے اور بھا ہر حضرت گلگوں کی مواب کو العام کو العام کو ایک کا ہوں ۔ اس سے مور کے خوب سے برحفق ہیں ۔ ہونے کے ذرو کی تمام اروائے جس بیں البتداء می فرروں کی کول العام کو ایک کا ہے۔ '' سامہ کو خوب سے کرزو کی تمام اروائے جس بیں البتداء می فول العام کو ایک کا ہے۔ '' سامہ کے ذرو کی تمام اروائے جس بی ان کو العام کو العام کا کی کا ہے۔ '' سامہ کے خزد کی تمام اروائے کو بیات کو کو العام کو کا ہوں ہی کو کو العام کی کا ہے۔ '' سامہ کو کو بیر کے کو کو بیر کی تو کو العام کی کا ہے۔ '' سامہ کو کو کو بیر کے کو کو بیر کے کو کو بیر کے کو کو بیر کو کو بیر کے کو کو بیر کے کا دور کے کا کو کے کو کو بیر

ا مام زفر کے بارے میں بھی جہاں تک بم سمجھے ہیں، نقلِ فد بہب میں تسام جوا ہے، او بظاہر نجاست خفیفہ کی جگہ طہارت منسوب ہو تئی العلمی المعلمی المعلم المعلمی المعلمی المعلمی المعلم المعلمی المعلم المعلمی المعلمی المعلمی المعلم المعلمی المعلمی المعلم المعلمی المعلم المعلمی المعلم المعل

نجس ہیں، البشاتی تفصیل ہے کہ امام اعظم ان کی نجاست کو غلظ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے ہیں نص وارد ہے ( بیخی حدیث بخاری کہ حضرت ابن مسعودًا ستنجا کے لئے ڈھیسے لائے، جن ہیں لید کا گلزا بھی تھا تو حضورا کر میں گئے۔ اس کو پھینک کر فرہا یا کہ بینجس ہے) چونکہ نص خفرت ابن مسعودًا ستنجا کے لئے ڈھیسے لائے، جن ہیں لید کا گلزا بھی تھا تو حضورا کر میں تھی نے اس کو پھینک کر فرہا یا کہ بینجس ہے) چونکہ نص خفاف خورے خلاف کوئی دو مری محارض و مقابل نص نہیں ہے، اس لئے نجاست غلظ کا حکم معلین ہوا ہے کہ محارض و مقد بل حدیث محاف ہے اس سے زیادہ ہوتو نماز حیجے نہ ہوگی، بخلاف ابوال کے کہ وہاں احرّ از بول کے حکم والی احاد بیث کے محارض و مقد بل حدیث و نہرا ہے اس سے زیادہ ہوتو نماز حیجے نہ ہوگی، بخلاف ابوال کے کہ وہاں احرّ از بول کے حکم والی احاد بیث کے محارض و مقد بل حدیث و نہرا ہے کہ تحقیق کا حکم علاء و جمہتدین کے باہم اختلاف کی وجہ ہوتا ہے کیونکہ اجتہا دائمہ و جو ہو بٹل کے لئے جمت و دلیل ہے (اس میں اختلاف کے سب کر دری گئے اور مورکہ بی اس لئے حکم نجاست میں خفت آگئی مہانہ دائمہ و کہ بہنداان کے نزو میں ایس ان کے اور مورکہ کی اور مورکہ کو اس محقل نہ مہانہ ہواں ہوگئی، اس کے علاوہ دوسری وجہ اور مورکوں پر گھوڑوں خفریوں کی مورکہ کی سب کے کہ ام مورکہ بول پر گھوڑوں کے کہ مورکہ کی تو آپ نے زیادہ مقدار کو بھی ہو جو مورک کے سب سے بعض کو گول ہوئی مورکہ کو کر کی نجاست ہی ہو دیا ہو کہ کو جو کہ کو اس میں مورکہ کو کر کی ہو اس کے مطاب کو تو اس نے زیادہ مقدار کو بھی کے ہوتا ہے۔ گدورہ کی خواست ہی ہورکہ کو الیا ہے، حالانکہ بظ ہر سپ کا یہ فیصلہ مورک کے سب سے کہ مورکہ کو کہ نواز کی کی دیورکہ کو کی کے سب سے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کورکہ کو کہ کورکہ کو کہ کورکہ کورکہ کو کہ کورک کے کہ مورک کے تو کہ ہوگئی ہو گئی ہو گئی ہوئی کورک کے اس کے کہ کورک کے کورک کے کہ کورک کے کورک کے کہ کورک کے کورک کے کہ کورک کے کورک کے کہ کورک کے کہ کورک کے کورک کے کورک کے کورک کے کورک کے کہ کورک کے کورک کے کورک کو

ا ما ماعظم فرماتے ہیں کہ'' موضع نص میں عموم بوی کا عتبار نہ چاہیے، جب گو برکا ٹکڑا حضور علیہ اسلام کے صریح ارشاد کے باعث نجس قرار پایا تواس میں عام ابتلا سے ترمیم نہیں کر سکتے ، جیسے آ دمی کا ببیٹا بنص ہے نجس ثابت ہوا تواس میں عام ابتلا کے سبب تخفیف نہیں کر سکتے حالا تکہ انسان کے لئے خودا بی بیٹا ب کے تکوث سے بچنا ہرونت اور بھی زیادہ دشوار ہے۔''

بحث کافی لہی ہوگئی، گرہم نے جاہا کہ بہت کام کی ہاتیں اورطلبہ واہلِ علم کے نے مثالی تحقیق کے نمونے سامنے ہو کیں، جوانو ارالباری کا بڑا مقصد ہے، اکثر کتابوں میں تشنہ چیزیں کھی جاتی ہیں، ایک جگہ زیادہ سے زیادہ گھری ہوئی تحقیقات جمع ہوجا کیں تو اچھا ہے والتدالموفق اس کے بعد چندد وسرے متفرق علمی افا دات چیش کئے جاتے ہیں و بہتعین :۔

# (۱) حضرت اقدس مولانا گنگویی رحمه الله کاارشاد

فرمایا:۔"امام ترندی کاباب التشدید فی البول کے بعد ساب مساجاء فی بول مابو کل لحمہ کولانااس امری طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو پچھ شدت پیشاب کے احکام میں ہے، وہ اس قتم کے علاوہ میں ہے، کیونکدان کے نز دیک ماکول اللحم کا پیشاب بھی ماکول و طاہر ہے اور اس لئے امام ترندی نے مثلہ کے بارے میں تو جوابدہ ہی کی ،گر پیشاب پینے کے بارے میں کوئی جواب وہی ضروری نہیں تمجی، کیونکدوہ ان کے نز دیک پاکتھائی، جواب کی ضرورت ندھی۔" (الکوکب الدری ۱۔۸۸)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كدامام تر فدى نے اس مسئلہ ميں امام شافعي كا مسلك بھى نظرانداز كر دبيا، بلكه ريبھى آخر حديث ميں لكھديانہ اكثر الله عم كا يبى قول ہے كہ ماكول اللحم جانوروں كے بيثاب ميں كوئى حرج نبيں (وہ پاك بيل) حالانكه حافظ ابن حجر نے تصریح كى ہے كہ امام شافعى اور جمہور علماء كا مسلك نجاستِ ابوال ماكول اللحم كا ہے اور جم بيبھى مكھ بچكے بيل كہ ام شافعى نب ست كے تول ميں نہ صرف امام اعظم سے

متفق ہیں، بلکدان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور اہم احمد بھی حسب شخقیق محقق ابن قدامہ نبیست ہی کے قائل ہیں، صرف اہام مالک قائل اللہ ملک تائل ہیں۔ مطہارت رہ جائے ہیں جمکن ہے اہام ترندی عذاب قبر کی وعید کو صرف بول انسانی پڑھول کرتے ہوں، اور من البول والی روایت کواہام بخاریؒ کے انتاع میں مرجوح قرار دیتے ہوں، محرہم پہلے بھی لکھآ ہے ہیں اتباع میں مرجوح قرار دیتے ہوں، محرہم پہلے بھی لکھآ ہے ہیں کہ من البول والی روایت کو حافظ ابن حربط وغیرہ نے زیادہ رائع قرار دیا ہے۔

دارتطنی میں حدیثِ الی ہربرہ "اسکسو عبذاب القبو من المبول "مروی ہے جس کوانھوں نے سیح کہا،اورمنندرک میں حاکم نے بھی اس کی روایت کی اوراس کو سیح علی شرط الشخین ہتا ایا اور کہا کہ میں اس میں کوئی علت نہیں جانتا اور بخاری وسلم نے اس کوذکر نہیں کیا، پھر دوسری حدیث حضرت ابن عماس کی ذکر کی "عامة عذاب القبو من الہول" (اکثر عذابِ قبر پیشاب سے نہ بچنے کے سبب ہوتاہے) منندرک ۱۸۳–۱۵۴۱)

''صلوا في مرابض الغنم'' كاجواب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جب تک کی حدیث کے تمام متون وطرق کوند دیکھا جائے ، سیحی رائے قائم نہیں ہوسکتی ، کیونکہ راویوں کے طرق بیان مختلف ہوتے ہیں اور صرف ان کے طرق بیان کی بنا پر کوئی فیصلہ کر دینا درست نہیں ، تاوقتیکہ شارع علیہ السلام کا مقصد وغرض نہ متعین ہو جائے ، حدیث فہ کور کے الفاظ سے بظاہر بحریوں کے باڑہ میں نماز پڑھنا مطلوب شرعی معلوم ہوتا ہے ، حالا نکہ یہی حدیث طحاوی میں اس طرح ہے کہ ایک محفوم ہوتا ہے ، حالا نکہ یہی حدیث طحاوی میں اس طرح ہے کہ ایک محفوم ہوتا ہوں ؟ آپ نے جواب میں فربایا۔ بیس اس طرح ہے کہ ایک محفوم ہوا کہ وہ امرا بندائی نہ تھا بلکہ سائل کے جواب میں تھا اور اس سے صرف جواز واباحت معلوم ہوئی ، دوسری حدیث ابل بال اس سے معلوم ہوا کہ وہ امرا بندائی نہ تھا بلکہ سائل کے جواب میں تھا اور اس سے صرف جواز واباحت معلوم ہوئی ، دوسری حدیث ابل ہریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی نہ میں تھی کہ جب تمہیں بجز بحریوں کے باڑے اور اونٹول کے طویعے کے اور کوئی جگہ نماز پڑھنے کی نہ میں تو بحریوں کے باڑے میں نماز

اس سے مزید میں بات معلوم ہوئی کہ جب دوسری جگہ موجود ہوتو کر بول کے باڑے سے بھی وہ زیادہ بہتر ہے، پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی سے کہ مدیث نے کہ دوری خودان لوگوں ہوئی ہے کہ مدیث نہ کورکا تعلق عربول کے تھا اور وہی خودان لوگوں ہوئی ہے کہ مدیث نہ کورکا تعلق عربول کے تھا اور وہی خودان لوگوں کے دہشت کی جگہ بھی ہوتی تھی اور وہیں ایک گوشہ میں نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنالیتے تھے، جس کا شہوت موطاء امام محمد کی مدیث ابی ہریرہ سے متا ہے، جس میں بحر یوں کوآ رام سے رکھنے اوران کے باڑے صاف ستھرے بنانے کی ترخیب دی گئی اوران کے ایک گوشہ میں بکسوہ وکر نماز پڑھنے کا ارشاد ہوا۔الفاظ حدیث یہ ہیں:۔ احسن المی غنمک و اطب مر احہا و صل فی نا حیتها (موطاام مجمد 1-110)

محقق عینی نے مرابض عنم میں نماز پڑھنے اور معاطن ایل میں نہ پڑھنے کے متعلق چندا حاویث جمع کردی ہیں ، جن سے اس تفریق ک وجہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے:۔

#### (۱)۔ عن ابی زرعة مرفوعاً: الغنم من دواب الجنة فامسحوار غامها و صلو افی مرابضها ( بحریاں جنت کے

کے آپ نے لکھا کہ جن ماہ یوں نے ''من بولۂ' روایت کی ،ان سے او پر والوں نے ان سے معارضہ کیا، چنا نچے ہنا دین السری ، زہیر بن حرب محمد بن المثنی اور محمد بن بنائیں کے جن من البول' نوایت کیا ،اور این مون و این جربر نے بھی اپنے ہپ سے ، انھوں نے منصور سے انھوں نے مجاہد سے بھی'' من البول' بی کی روایت کی ، ای طرح شعبہ وعبیدة بن جمید نے بھی منصور می جاہد'' من البول' بی کی روایت کی ، ای طرح شعبہ وعبیدة بن جمید نے بھی منصور می جاہد'' من البول' بی روایت کیا ہے اور شعبہ ابو معاویہ ضریر ، وعبدالواحد بن زیاد سب نے اعمش سے بھی ''من البول' بی کی روایت کی ہوایت کی روایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی مقابلہ میں زیادتی ہے اور میں تو دونوں حق جیں ،گر ان لوگوں کی روایت میں دوسروں کے مقابلہ میں زیادتی ہے اور تی ورک طور سے تاہت ہوگی کہ کر نا ضروری ہے اور اس طرح طہ بست ابوال کے قابلین کے تمام حیلے حوالے ختم ہوجاتے ہیں اور یہ بات ضروری طور سے تاہت ہوگی کہ جرچیٹا ب اور گو بر سے احتر از واجتناب شرعاً واجب وضروری ہے (انحکی ۱۵۰ میر)''

چوپاؤں میں سے ہیں،ان کی ریند صاف کردیا کرو،اوران کے باڑوں میں تماز پڑھلیا کرو۔)

(۲)۔ مند ہزار بی ہے:۔احسن و المیہا و احیطو اعنها الاذی ( کر بوں کے ساتھ احجاسلوک کرو،اوران کے اردگردے۔ نجاست اورکوڑاکرکٹ دورکر دیاکرو)

(۳)۔ عبداللہ بن المنفل سے مروی ہے:۔ صلوافی مراب سن الفنم ولا تصلو افی اعطان الابل فانها خلفت من الشہاطیس. قبال البیه قبی کلار واہ الجماعه. ( بحریوں کے باڑوں میں تماز پڑھ لیا کرو، محراوتوں کے طومیلے میں مت پڑھو، کیونکہ ان کی پیدائش شیاطین میں سے ہے)

(٣)۔ ایک حدیث کے کمات یہ جین: اذا ادر کت کسم الصلونة و انتہ فی مواح المعنم فصلو افیها فانها سکینة و برگة واذا ادر کت کسم الفسلوة وانتم فی اعطان الابل فاکو جوامنها فا نها جن خلقت من الجن الاتوی اذا نفوت کیف تشسمنے بانفها (عمره القاری ۱۹۲۲) (اگرتمبین تماز کا وقت بوجائے اورتم بریوں کے باڑے میں بوتو و بین تماز پڑھاو، کیونکدان کے پاس سکیندویرکت ہے، کیکن اگر تماز کا وقت بوجائے اورتم اونوں کے طویلہ میں بوتو و بال سے نگل جاؤ کیونکدوہ جن بیں، ان بی میں سے ان کی پیدائش ہے کیا تم جیس و کیونکہ وہ بھڑ تے ہیں تو کسے ناک پڑھاتے ہیں۔ یعنی خت غضبنا ک بوجائے ہیں۔)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ابن حزم نے حدیث صلوافی موابض المعنم کوتو کی اسند حدیث الی داؤد سے منسوخ کہا ہے جس پس ساجد کی تطبیب تنظیف کا تھم وارد ہوا ہے، شاید انھوں نے نئے ذکور کا دعوی نجاست ابوال وازبال کا قول اعتبار کرنے کے سب ہے کیا ہو، بس تواس کے بارے بی فیصلہ نہیں کرسکتا، تا ہم اتن ہات میرے زدیک تقت ہے کہ است محمد بیسے وقت کا اہتمام ومراعات مطلوب ہے، جس طرح نی امرائیل سے امکنہ ومقامات کی مراعات مطلوب تھی اور اس کے دہ نمازی صرف ان مقامات بی پڑھ سکتے تھے جونماز کے لئے دیا نے جاتے تھے، اور اوقات کی رعایت ان کے لئے زیاد واہم نہیں۔

ہناءِ مساجد سے پہلے مرابشِ عنم میں نماز پڑھتے تھے، پھر مجدوں میں جنع ہونے گئے، جیسا کہ بخاری ۱۱ باب الصلوۃ فی مرابض المخنم میں ہے کہ حضورا کرم کا کے بناءِ مجدسے پہلے مرابشِ عنم ( بجریوں کے باڑے) میں نماز پڑھا کرتے تھے اور ۱ ۔ ےسلاقیل یہ بھی ذکر ہے کہ حضورا کرم کا کے بناءِ مجدسے پہلے مرابشِ عنم کی نماز کا وقت ہوجائے وہیں نماز پڑھ لیں، اور مرابشِ عنم میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور تنہ وہائے وہیں نماز کا وقت ہوجائے کی رہا ہے۔ آپ نے مجد بنانے کا بھی تھے کہ جہال بھی نماز کا وقت ہوجائے کی نماز کا وقت آگیا تو مرابش میں بھی ادافر مالیتے تھے۔

## اثراني موئ كاجواب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ فاص سرقین پر بی نماز پڑھی تھی، پھر نماز کے لئے شرطاتو مواضع اعضاءِ محود کی طبحارت ہے (فتح القدیر) اور قدوری شرہ ہے کہ بحدہ میں فرض پیشانی اورا یک یاؤں زمین پر رکھنا ہے البتہ بینسرور ہے کہ اگر نمازی کے اور گرد بھی نجاست ہوتو نماز مکروہ ہوتی گئی ہوگی، لہذا ارد کر دبھی نجاست ہوتو نماز مکروہ ہوتی گئی ہوگی، لہذا اثرِ مذکور سے اگر چہلادت فلا ہر ہوتی ہے ہمر پھر بھی اس سے نجاست بی پرنماز پڑھنے کاتعین نہیں ہوتا۔

## ولأنك نجاست ابوال وازبال

حضرت شاه صاحب فرمایا: (۱) سیاتی قرآن سے مجی نجاست بی منہوم ہوتی ہے، کیونکہ فرمایا: رنسفید کمیم مسمافی بطونها من بین فرث و دم لسنا خالصا ساتھا للشار بین "(پلاتے ہیں تہمیں اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوہراورخون کے پچ میں سے ساف ستحرادووہ، جو پینے والوں کے لئے لذیذ وخوشگوار ہوتا ہے ) فرٹ کے معنی گو بر کے ہیں جب تک وہ او جمڑی میں رہے ، حق تعلیا نے اپی شان وقد رہ ہتاؤ کی کے گروخون جیسی گذر کے جی جب تک وہ خوش مزہ چیز نکالتے ہیں ،معلوم ہوا کہ گو بروخون دونوں نجس ہیں۔
کہ گو بروخون جیسی گذر کی نجیز وں سے درمیان میں سے دودھ جیسی پاکیزہ وخوش مزہ چیز نکالتے ہیں ،معلوم ہوا کہ گو بروخون دونوں نجس ہیں۔
(۲)۔ ترفدی شریف ''کتاب الاطعم' میں صدیث ہے کہ نبی اگر مہتلے نے جاتا لہ (بلیدی کھانے والے جانور) کا گوشت کھانے اور دودھ چینے سے منع فرمایا۔ جلالہ۔ جلہ کھانے والی ،جس کے معنی میں گئی کے ہیں (قاموس وغیرہ) اس سے منتقی کی نجاست ہی ثابت ہوئی۔
اور دودھ چینے سے منع فرمایا۔ جلالہ۔ جلہ کھانے والی ،جس کے معنی میں گئی کے ہیں (قاموس وغیرہ) اس سے منتقی کی نجاست ہی ثابت ہوئی۔
(۳) ۔ جد یہ در میں سرک حقیق میں میں میں گئی ہے ۔ سے نہاں یہ کو دن کر ال اور دائدہ اس الصلہ یہ فی النعل کا ہیں میں

(۳)۔ حدیث میں ہے کہ جو تخص مسجد میں جائے تو اپنے جونہ سے نجاست کو دور کر لے (ابوداؤ دیاب الصلوۃ فی النعل) اس میں صرف انسان کا برازیا غیر ماکول اللحم جانو روں کے فضلات مراد لیٹانہایت مستبعید ہے۔

(٣)- ني كريم الله في نماز يرصف عض فرمايا-

(۵)۔ حضور اللہ نے کو بر کا مکڑا میفر ماکر پھینک دیا کہ بیدیس (پلیدی وگندگی) ہے،

(۱)۔ حدیث الی ہریرہ مرفوعاً استنفز هو امن البول فان عامة عذاب القبر منه (ابن فزیر وغیره) پیتاب سے بچوکہ عذاب قبرای کے سبب ہوگا۔'' ظاہر ہے کہ بیتمام ابوال کوشائل ہے اور وعید کی وجہ سے ان سے بچنا واجب ہے۔

(2)۔ حضرت ابنِ عباسؓ سے دوفخصوں کے عذابِ قبرُ والی حدیث جو بخاری میں گذر پکی اورمسلّم میں بھی مروی ہے اس میں من البول کالفظہے جوجنسِ بول کوشامل ہے،اور بول انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

#### صاحب تحفه كاصدق وانصاف

آپ نے بید دونوں حدیث ذکرکر کے ابن بطال وغیرہ کا جواب نقل کیا کہ من البول سے بھی مراد بولِ انسان ہی ہے جیسا کہ بخاری نے سمجھا ہے، لہذااس سے عام مراد لے کراستدلال صحح نہیں، پھر کھا کہ ہم نے فریقین کے دلائل مع مالہا و ماعلیہا کے ذکر کر دیے ہیں، آ محتم خووغور کرلو کہ کون حق پر ہے اور میر سے نزد یک تو قول ظاہر طہارت بول والوں کا بی ہے۔ واللہ تعالی اعلم = ( تحفۃ الاحوذی ۱۵۷۸) کیا'' مانہا و ماعلیہا'' کا یکی مطلب عربی زبان میں لیا جاتا ہے کہ اپنی رائے کے موافق قول کوتو اچھی طرح بیان کر دیا جائے اور مخالف کے جوابات حذف کر دیئے جا تمیں، ہم قائلین نجاست کے جوابات نفصیل سے لکھ چکے جیں، اور کیا من البول اور من بولہ کی بحث میں ابن حزم نے اتمام ججت نہیں کر دی ہے اور شافی جوابات نفصیل سے لکھ خکے جیں، اور کیا من البول اور من بولہ کی بحث میں ابن حزم نے اتمام جبت نہیں کر دی ہے اور شافی جوابات نبیں و سے ہیں؟ آخران کو حذف کر دینا کہاں کا انصاف ہے' والتد المستعان۔

(۸)۔ ابن عابدین نے اس حدیث طبرانی سے استدلال کیا ہے 'انسقو االبول فسانسہ اول مسایسحساسب به العبد فی القبر '(پیٹاب سے احتراز کرو، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے محاسبہ اس پر ہوگا) اس کی اسناد حسن ہے

ان کے علاوہ بھی احادیث اور آٹار صحابہ و تابعین نجاستِ ابوال واز بال کے ثبوت میں بہکٹر ت موجود ہیں ،و فیسما ذکسون کفایة و شفاء لمعافی المصدور ، ان شاء الله تعالمے '

بَابُ مَايَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَآءِ وَقَالَ الزُّهُرِيُ لاَ بَاءُ سَ بِالْمَآءِ مَا لَمُ يُغَيِّرُهُ طَعُمْ اَوُرِيُحْ اَوَ لَوُنَ وَقَالَ الزُّهُرِيُ فِي عِظَامِ الْمَوْنِي نَحُو الْفِيُلِ وَغَيْرِةٍ اَدُرَكُتُ نَاساً مِّنُ سَلَفِ الْعُلَمَآءِ يَمُتَشِطُونَ بِهَا وَ يَدُّ هِنُونَ فِيهَا لَا يَرَوْنَ بِهِ بَاءُ ساً وَقَالَ ابُنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْراهِيمُ لَا بَانُسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ: الْعُلَمَآءِ يَمُتَشِطُونَ بِهَا وَ يَدُ هِنُونَ فِيهَا لَا يَرَوْنَ بِهِ بَاءُ ساً وَقَالَ ابُنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْراهِيمُ لَا بَانُسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ: الْعُلَمَآءِ يَمُتَشِطُونَ بِهَا وَ يَدُ هِنُونَ فِيهَا لَا يَرَوْنَ بِهِ بَاءُ ساً وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْراهِيمُ لَا بَانُسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ: . (وه نجاشِي جَوَمَى اور پائى مِن گرجا كي الله عن عرائه عن الله عن ال

ہاتھی وغیرہ کی بڑیاں اس کے بارے پی زہری کہتے ہیں کہ پیس نے پہلے لوگوں کوان کی کنگھیاں کرتے اوران بڑیوں کے برتوں پی جیل رکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ اس پی پچھ حرج نہیں بچھتے تھے، این سرین اورا براہیم کہتے ہیں کہ ہاتھی وائٹ کی تجارت بیں پچھ حرج نہیں ) (۲۳۲) حَدُّ فَفَا اِنسَمَاعِیلُ قَالَ وَحَدُّ قَنِیْ مَالِکٌ عَنِ ابْنِ شِبَهَابٍ عَنْ عُبَیْدِ اللّه ِ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن مُنْهُوْلَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّه ِ صَلِحٌ اللّه مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ فَارَةٍ سَفَطَتُ فِیْ سَمُنِ فَقَالَ اَلْقُو هَا وَمَا حَوْلَهَا وَ کُلُوْاسَمُنَکُمُ:.

(٢٣٣) حَدُّ قَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَا مَعُنَّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ إِنْ عَبُدِ اللهِ إِنْ عَبُدِ اللهِ إِنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ مُّيمُونَةَ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئَلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمْنِ عَتَبَةَ بُنِ مُسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُّيمُونَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُئَلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمْنِ فَقَالَ خَلُوهُ فَالَ مَعْنَ لَنَا مَالِكُ مَّالِالُ حَصَيْهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن مَّيمُونَةَ : . فَقَالَ خَلُوهُ فَالَ آنَا عَبُدُا للهِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِعِ عَنْ آبِي هُوبَيْرَةً عَنِ النِّبِي (٢٣٣) : حَدُّ لَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَ آنَا عَبُدُا للهِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنْبَعِ عَنْ آبِي هُوبَيْرَةً عَنِ النِبِي صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْكُ كُلُهُ الْمُشْلِمُ فِي سَبِيلِ الله يَكُونُ نَا يَوْمَ القِينَةِ كَهَيْنَتِهَا إِذْطُعِنَتُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تر جمہ (۲۳۲):۔حضرت میمونڈے روایت ہے کدرسول الله الله ہے جو ہے کے بارے میں پوچھا کیا جو تھی میں گر کیا تھا، آپ نے فرمایا اس کو نکال دواوراس کے آس پاس کے تھی کو نکال مجینکواورا پنا (بقیہ) تھی استعال کرو۔

ترجمہ (۲۲۳): \_حضرت میموند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے جو ہے ہارے میں دریافت کیا جو تھی میں کر کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس چوہے کواس کے آس پاس کے تھی کو نکال کر پھینکد و بمعن کہتے ہیں کہ مالک نے کتنی ہی بار بیرصدیث اس عباس سے اور انھوں نے حضرت میمونہ سے روایت کی ۔

تر جمہ (۲۳۳): حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ دسول ال مالکے نے فر مایا: القدی داہ میں مسلمان کو جوز تم لگتا ہے وہ قیامت کے دن ای حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں ہے خون بہتا ہوگا، جس کا رنگ (تو) خون کا ساہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ تشریح: ۔ امام بخاریؒ نے پانی بھی وغیرہ میں نجاست کرنے کے مسائل بیان کرنے کے لئے باب باندھا ہے اور اس کے عنوان وتر جمۃ الباب بی میں اس امر کی بھی وضاحت کردی کہ مردار چیز اگر چنجس ہے گر اس کے پروغیرہ جن میں جان نہیں ہوتی اگر پانی وغیرہ میں گر

محقق بینی نے لکھا کہ حضرت جماد بن ابی سلیمان سے مروی ہے کہ مردار کا اون پاک ہے اوراس کودھولیڈا چاہیے! اورا یے بی مردار کے پر بھی ،اور یہی ند نہب امام اعظم اور آپ کے اصحاب کا بھی ہے،امام بخاری نے امام زہری کے حوالہ سے یہ بھی لکھا کہ مردار کی بڈیاں بھی پاک ہیں جیسے ہاتھی وغیرہ کی کہ بہت سے علاءِ سلف ان کی بڈیوں کی کنگھیاں استعال کرتے تھے اور ان سے بنی ہوئی کوریوں میں سرکا تیل رکھتے اور استعال کرتے تھے۔

محقق بینی نے لکھا کہ مردار جانور کی بڈیوں سے بنی ہوئی کنگھیاں اور تیل کی کٹوریاں امام صاحبؒ کے خرہب ہیں بھی درست ہیں، امام بخاریؒ نے مزید لکھا کہا ابن سیرین وابراہیم (نخعی) ہاتھی وانت کی تجارت کو جائز کہتے تنظیمتن بینؒ نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے ہر جانور کی بڈی کوبھی عاج کہا ہے۔ لہذاا ترِ ندکورکا ذکر بےسود ہے، کیونکہ مردار کی بڑی کی طہارت تو پہلے ہی معلوم ہوگئ تھی بگران لوگوں کا تول خلیلی کے مقابلے میں کو لَی حیثیت نہیں رکھتا، جس نے کہا کہ ہاتھی دانت کے سواکسی اور بڈی کو عاج کہنا ورست نہیں ہے، لہٰذا امام بخاری کا بیاضافہ مزید فائدہ اور وضاحت سے خالی نہیں۔

اس کے بعدامام بخاریؒ نے پہلی حدیث الباب سے بیٹا بت کیا کہ تھی ہیں چوہا گرجائے تو حضوط اللے کے کارشاد سے چوہا دراس
کے آس پاس کے تھی کو بچینک کر باتی تھی کا کھانا جائز ہے، دوسری حدیث نے بھی بتلایا کہ چوہے کوادراس کے اردگرد کے متاثر شدہ تھی کو بچینک دیا جائے ، تیسری حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جوزخم بھی گئے وہ قیامت کے دن اس حالت میں دکھلایا جائے گا جتی کہ اس وقت اس سے خون بہتا ہوا بھی دیکھا جائے گا ،البتدا تنافرق ہوگا کہ اُس خون کا رنگ تو اِس و نیا کے خون جیسا ہوگا ، مگر اس کی خوشبوم بھی ہوگی۔
کی خوشبوم بھی ہوگی۔

ا حادیث فدکوره بالا پر بہت ہے اہم اور طویل الذیل مباحث قائم ہوئے ہیں، جن کوہم حتی الامکان سمیٹ کر یکجا کرنے کی سعی کریں کے، و بیدہ المتو فیق جل ذکرہ:۔

بحث ونظر: طہارت ونجاست اباب چونکہ نہایت ہی اہم اور ہہم بالثان ہے، اس لئے امام طحاویؒ نے سب سے پہلے 'معانی الآثار' میں اس سے ابتداء کی ہے، اور 'ہاب المسماء بقع فید النجاسة' کھاہے، پھراء دیث و آثار کی روشی میں غیر معمولی شرب ترب سے کام کیا ہے کہ بایدو شاید، اس وقت ہم بخاری کے 'ہاب مابقع من النجاسات فی المسمن و المعاء ''پرکھ دے ہیں اور اس سلمیں امام بخاریؒ نے جو کھوذ کر کیا ، اس کی تشریح ہو چی ہے۔ کہ باس کی تشریح ہو چی ہے۔ کہ باب مابلہ میں باب کے بھی سار متعلقات کو امام امام طحاوی نے ایک جگہ ذکر فر مایا ہے وہ مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے، ضرورت ہے کہ امام طحاوی کے اس باب کو متعلق رسالہ کی صورت میں مع تشریحات و مباحث کے اردو میں مع تبکر دیا جائے تو وہ امام صاحب موصوف کے صوم و تحقیقی شان کا ایک موند ہونے کے ساتھ نہا ہے۔ گرال قدر مفیدونا فع مجموعہ وگا، پھر محقق عنی نے اس سلم میں جو پھے محمدة القاری موصوف کے صوم و تحقیقی شان کا ایک موند ہونے کے ساتھ نہا ہے۔ گرال قدر مفیدونا فع مجموعہ وگا، پھر محقق عنی نے اس سلم میں جو پھے محمدة القاری میں کہ موراس سے ذیادہ کا حوالا ' شرح معانی الآثار' کے لئے دیا ہے (عمدہ 1940ء) وہ بھی محمد ثانہ تحقیقات کا شاہ کا رہے، معانی الآثار' کے لئے دیا ہے (عمدہ 1940ء) وہ بھی محمد ثانہ تحقیقات کا شاہ کا رہے،

حضرت العلامه مولانا محمد یوسف مساحب دامت برکاحهم نے ''اہانی الاحبار'' میں جابجامحقق عینی کی دونوں شروح معانی الآثار کے اقتباسات لئے ہیں جو کماب ندکور کی جان ہیں، محرکسی دجہ ہے وہ مخولہ بالا تفصیل کو نہ لے سکے، اگر آئندہ ایڈیشن مین اس کو لے لیاج ئے تو بردی کی یوری ہوجائے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

حافظائن حزم نے دیمی "میں ای بحث کو ۱۳۵ اے ۱۹۵ اتک بھلایا ہے وہمی قابل مطالعہ ہے، انھوں نے سارے ائمہ مجتمدین کے خدا بہب کی نام بتام تروید کی ہے، اور مسلک ظاہریہ کی تائید میں پوراز ورصرف کردیا ہے آخر میں چند صحابہ و تابعین کے آثار واقوال اپنے مسلک کی تائید میں نقل کر کے یہ بھی لکھ دیا کہ ان حضرات کی تقلید برنست ابوصنیف، مالک و شافعی کی زیادہ بہتر تھی ، امام احمد کا غد بہب بھی نیس مسلک کی تائید میں نظام اس کے کہ ان کا غرب الگر نہیں ، ان کا ایک قول مالکیہ کے ساتھ ہے قود و سراشا فعیہ کے واللہ تعالی اعلم ۔ تفصیل فرا میں : حضرت مولا تا عبد الحق صاحب نے در التعلق المجمد علی الموطا الا مام محمد "کا در اس اللہ عبد الموطا الا مام محمد "کا در اس منسو ب منسه السباع و تلغ فید "میں لکھا:۔ اس باب میں پندرہ ندا ہیں۔

- (۱) ند هب طام ربیه: پانی کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا،خواہ اس کارنگ،مزہ اور بوبھی بدل جائے۔
  - ٠ (٢) ند جب مالكيد: بانى نجس نبيل بجزاس صورت ك كداس كارتك، بويامزه بدل جائد

(٣) مُدبهب شافعيه: ياني نجس نبيس بوتا اگر دو تلے يازيادہ ہو۔مولا ناعبدالحيّ صاحبٌ نے لکھا كدان تين مذہب كے علاوہ باتى بارہ ندا بب خود ہمارے اصحاب حنفید کے بیں ، ان میں پہلاتحدید بالتحریک کا ہے ، جوا مام محر ، امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب قد ما وکا ہے اور جس نے آپ کی طرف دوسری بات منسوب کی، اس نے ملطی کی، پھرتحریک کی تین صورتیں ہیں، ایک تحریک ہاتھ سے، دوسرے تحریک عسل سے، تبسرے تحریک وضوّے، دوسراند مبتحریک بالکدرۃ کاہے، تبسراتحریک بالصبغ کاہے، چوتھاتحدید بالسبع فی السبع کاہے۔(یعنی ۷×۵ ہاتھ) یا نجوال ۸×۸ باته، چھٹا۲۰×۲۰ باتھ ساتوال ۱۰×۱۰ باتھ، آٹھوال تول یا غرب ۱۵×۱۵ نوال۱۲×۱۱ = اس طرح پندره سب غراب ہو مجئ اورمولا تانے آخر مین اپنایہ فیصلہ بھی درج کر دیا کہ میں ان سب مذاہب کے دریاؤں میں تھسااور حقیق کاحق اداکرنے کے لئے اسیا اصحاب (حنفیہ) کی بھی کتابیں مطالعہ کیس ،اور دوسرے نداہب کی بھی معتمد کتابیں دیکھیں ،اس کے بعد واضح ہوا کہ سب سے زیادہ راج نمر ہب تو دوسرا ہے(لیعنی مالکید کا)اس کے بعد تیسرا، پھر چوتھا، جو ہمارے قد ماءِاصحاب دائمہ کا ہے باقی سب مذہب ضعیف ہیں۔'(آتعلی انمجد ۲۷) امام احد کا ایک قول شافعیہ کے موافق ہے، ووسرامالکیہ کے (الکوکب الدری میں۔ ۱) اور کوکب میں مغنی ابن قدامہ سے بیجی نقل ہوا

كامام شافعي كالجمي ايكة قول امام مالك كيموا فق بروانتد تعالى اعلم \_

میاہ کے بارے میں تفصیل مذاہب اور دلائل ہم اس سے پہلے جلد کے ۲۰ سے ۲۴ تک لکھ آئے ہیں ، اور ۵۸ میں یہ بات بھی خوب واضح کردی تھی کہ تحدید کا الزام حنفیہ پرنہیں آتا ،اور جن حضرات نے ایسا کہایا سمجھا ، وہ سراسفلطی پر ہیں بلکہ تحدید کے مرتکب صرف امام شافعی ّ ہیں وغیرہ بوری بحث وہاں ہوچکی ہے۔

يهال مولانا عبدالتي صاحب كالم يتفصيل غداب اس لئ دكھائي تي كداول تو انھوں نے ظاہر ليد كا غد بہ نقل كرنے ميں غلطي كى ہے، كيونكر تغير كى حالت ميں وہ بھى مجاست كے قائل ہيں، بيدوسرى بات ہے كه مالكيد سے ان كے يہاں توسع زيادہ ہے،اوراس لئے ابن حزم نے محلی ۱۳۸۔ امیں ثم العجب الخ سے امام مالک کی بھی تر دید کی ہے ، اس لئے او جز المسالک ۱۵۱۔ امیں جوطا ہربیدو مالکیہ کا غرب ایک قرار دیا ہے وہ سچے نہیں،اسی طرح لامع الدراری ٩٧\_اور کوکب ٩٠را ميں جو ظاہر بي کا ند ہب''اعتبار غلبهُ نجاست'' قرار دیا ہے، وہ بھی ان کے ند جب کی بوری ترجمانی نہیں ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں وہ صرف تغیر کو بھی معتبر ٹھیراتے ہیں، اور بعض حالات میں غلبہ مجاست کومعیار بناتے ہیں،اس لئے ہمارے نزدیک ان کے ندہب کونہ مالکیہ کے ندہب سے متحد کہد سکتے ہیں اور نہ حضرت عائشہ وغیرِ ہاکی طرف جوسب ے زیادہ وسعت والا تول منسوب ہے اس کے مطابق کہ سکتے ہیں۔اگر چہ ابن حزم نے ۱۶۸۔ ایس اپنا قول ان ہی کے مثل بتلایا ہے، وسرى اہم بات بيد كھلائى تھى كەبقول حضرت علامەكوترى حضرت مولا ناعبدالحى صاحب نے جن مسائل ميں دوسرے نداہب كے مقابله میں بے وجہ جھیار ڈال دیئے ہیں،ان ہی مسائل میں سے میاہ کا زیر بحث مسلہ بھی ہے،اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کےاس پروپیگنڈے ے وہ غیر معمولی طور سے متاثر ہو مکتے متھے کہ حنفید نے تحدید کی ہے، چنانچہ انھوں نے حنفید کے ہر قول کے ساتھ تحدید کا لفظ نمایاں کیا ہے تی کہ امام اعظم کی طرف بھی یہی نسبت بڑے زورشور سے کر دی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بے تحقیق بات نہیں ہوسکتی، ۵۸ ہے انوارالباری میں بتلایا جا چکا ہے کہ تحدید کی نسبت اعمد حنفیہ میں سے صرف امام محراتی طرف ہوئی ہاوروہ تحدید بھی درحقیقت تحدید نتھی بلکہ تقریبی اندازہ تھا اوراس سے بھی ان کارجوع ثابت ہوچکاہے پھرالی غلطستول کی بنا پراہینے اصحاب کوملزم بنانا ،اور پھر یہ بھی دعویٰ کردینا کداس کے خلاف جو بات منسوب کرے ماوہ غلط بھی ہاوردوسرےمرجوح نداہب کواسینے ندہب کے مقابلہ میں راج وارج کہدجانا استسلام اور بے وجہ تاثر وانفعال کی صدیدہ میں ہے۔ ہم حضرت شاہ صاحب کاارشاد بھی نقل کر چکے ہیں کہ امام اعظم ہر گزمحة دنبیں ہیں،اوروہ دردہ کی تحدیدان ہے قطعاً مروی نہیں ہے۔

اله تخفة الاحوذى ٧٤ - اير بحى اى طرح نقل ندبب بين غلطى بولى ب- (مؤلف)

اس کے بعد بے شائر تعصب کہا جاسکتا ہے کہ میاہ کی طہارت ونجاست کے ہارے میں سب سے زیادہ اوفق بالا حادیث والآ اراور نظری لحاظ سے بھی سب سے زیادہ کامل قمل ند ہب حنفیہ کا ہے اوراس کوہم کافی ولائل وتفصیل سے پہلے لکھ بچکے ہیں لہذااب احادیث الباب کے دوسری متعلقات لکھے جاتے ہیں:۔

## قال الزهرى لاباس بالماء مالم يغيره الخ

امام بخاری نے ترعمۃ الباب کے اغراا مام زہری کا یہ تول بھی ذکر کیا کہ پانی کے اندرکوئی بخس چزگر جائے وجب تک اس کی وجہ ہے ، اپنی کا مزہ ، رنگ و بونہ بدلے وہ پاک بی رہے گا، حافظ این ججڑنے اس پر لکھا: اس کا مطلب یہ ہے کہ کیل وکیٹر پانی میں کوئی فرق نہیں ہے ، اعتبار صرف تغیر کا ہے، امام زہری کے اس فرہب کو اگر چہ ایک جماعت علماء نے افقیار کیا ہے، مگر ابوعبید نے کتاب الطہار ہ میں اس پر نقد کیا ہے کہ اس سے توبیدا زم آئے گا کہ ایک محض اگر پانی کے لوٹے میں پیشاب کردے اور پانی کا وصف نہ بدلے تو اس پانی سے وضوو غیرہ جائز ہوجائز موجائز موجائے ، حالاتکہ بیام کروہ اور ہوج ہے ابغان ، فقول سے قبیل وکیٹری تفریق کر کے اس مسئلہ میں مدد کی جائے گی ، رہا یہ کہ امام بخاری فقوج ہے ، حالات کہ بیام موجائے مدید ہے گئاس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اساد میں اختلاف تھا ، لیکن اس کے دادی تقد ہیں اور انکہ کی ایک جماعت نے حدیث مرفوع کی ہے البتہ مقدار تعمین پر انفاق نہیں ہوا ، اور امام شافی نے احتیاطا اس کو پانچ مجازی قرید تر اردیا ہے ، اور اس سے حدیث مرفوع کی ہے البتہ مقدار تعمین کی تخصیص کی میں ہوا ، اور امام شافی نے احتیاطا اس کو پانچ مجازی قرید قرار دیا ہے ، اور اس سے حدیث مرفوع کی ہے البتہ مقدار تعمین کی تخصیص کی میں ہوا ، اور امام شافی نے احتیاطا اس کو پانچ مجازی قرید قرار دیا ہے ، اور اس سے حدیث مرفوع کی ہے البتہ مقدار تعمین کی تو اس کی میں ہوا ، اور امام شافی نے احتیاطا اس کو پانچ مجازی قرید قرار دیا ہے ، اور اس سے حدیث مرفوع کی ہے البتہ مقدار تعمین کی میں میں میں کو تعمین کی میں کو اس کو تعمین کی میں کا کہ میں میں کی کو تعمین کی کو تیں میں کو تعمین کی کو تعمین کی کو تعمین کی کو تعمین کو تعمین کی کو تعمین کی کو تعمین کی کو تعمین کی کو تعمین کو تعمین کی کو تعمین کو تعمین کی کو تعمین کو تعمین کی کو تو تعمین کی کو تعمین کی کو تعمین کی کو تعمین

محقق عینی کا لفذ: فرمایا: صدیر قلتین سے اس بارے میں نفرت کیے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ابن العربی نے کہا کہ اس کا مدار علت پر ہے، یااس کی روایت ہیں اضطراب ہے، یاوہ موقوف ہے، اور بہی بات کیا کم ہے کہ اما مثافی نے اس کی روایت ولیدا بن کثیر ہے کہ ہے، اوب کیا کہ ہے کہ اما مثافی نے اس کی روایت ولیدا بن کثیر ہے کہ ہے، اوب ہی ہے، اوب مون فلت اور اربعون فرما بھی ہے، ابو ہریرہ اور عبیداللہ بن عمر پر موقوف بھی ہے، یعم کی روایت مندہ نے رواۃ کے لحاظ ہے اس کی صحت علی شرط سلم بتلائی ہے لیکن باعتبار روایت ہے اس سے اعراض کیا ہے کہ اس میں کثیر اختلاف واضطراب ہے اور شایدا مام سلم نے اس کی صحت علی شرط سلم بتلائی ہے لیکن باعتبار روایت ہے اس سے اعراض کیا ہے کہ اس می تحریف اور میں کئیر اختلاف اسادی کی وجہ سے امام بخاری نے مدیب بھی اس کی تخریف اور بھی ہے، وہ اور بعض میں کہ بھی اس کی تخریف کی ایک جماعت نے اس میں نقل سے کلام کیا ہے، علامہ ابوموی نے کتاب الامرار میں لکھا کہ یہ خرضی نے بروب بعض میں کو بود سے اس کے بھی اس کو بول کے اس کے بھی اس کو بول کے اس کے بھی اس کو بول کے کہ اس المی میں کہ بھی اس کی تو بول کے کہا کہ بھی اس کو بھی اس کی تھی سے کو کی اس کی تو بعض میں کیا ہے۔ ان میں نقل سے کلام کیا ہے، علامہ ابوموی نے کتاب الامرار میں لکھا کہ یہ خرضیف ہے اور بعض معرات نے اس کے بھی اس کو بول کی اس کے بھی اس کو بول نہیں کیا کہ میں اس کی تو بول سے کا میں اس کی تو بول کی اس کے بھی اس کو بول کی اس کے بھی اس کو بول نہیں کیا کہ میں کو بول کو بھی کی اس کو بول نہیں کیا کہ بول کو بول نمیں کیا کہ کو بول کو بول کو بول کو بول کو بول کیا کو بول کو بول کو بول کی کو بول کو بول کو بول کیا کہ بول کو بول کو بول کیا کہ بول کو بول کو بول کیا کہ بول کو بول

کوئر فکر مید: قارئین انوارالباری نے طاحظ کیا کہ مالکیہ کے ذہب کوئس طرح علاءِ امت نے کمزور ہٹلایا اور حافظ ابن جرنے اس کی احاد و
نفرت صدید فلٹین سے کرنی چائی تواس پر بھی اکا پر امت نے کیا ہے کہ کہا ہے، بیحال مالکیہ اور شافعیہ کے ذہوں کا ہے، جن کے متحاق ہمارے
مولانا عبد الحجی صاحب نے اپنے کیٹر مطالعہ اور طویل تحقیق کی بنا پر بیکھدیا تھا کہ ہمارے نزدیک اس بارے بی سب سے زیادہ قابلی ترجی تو
مالکیہ کا ذہب ہے اور دوسرے درجہ بی شافعیہ کا ذہب ہے اور تیسرے درجہ پر حنفیہ کا ذہب ہے حقیقت بھی ہوادر بالکل حقیقت کہ بقول علامہ
کوٹری مولانا موصوف دوسروں کے لئریچ اور پر و پیکنڈے کی وجہ بھے بعض مسائل بی غیر معمول طور پر متاثر ہوگئے تھے، اور اس تاثر کے بعد جو بھی
کوٹری مولانا موصوف دوسروں کے لئریچ اور پر و پیکنڈے کی وجہ بھے بعض مسائل بی غیر معمول طور پر متاثر ہوگئے تھے، اور اس تاثر کے بعد جو بھی
گوٹری مولانا موصوف دوسروں کے لئری اٹھانے کی پوری کوشش کی، اور خنی ذہب کو بدنام کیا، کردیکے موتم ارے علامہ عبد الحق مصل حب جیسے محق عالم
مجمی اس کے خلاف کو مصلے ہیں، کیئن حق بات تو حق ہی ہو کر رہتی ہے، ان کے بعد علامہ کوثری، علامہ شوتی نیموی، علامہ شیب کو متی اس کے خلاف کو می میں میں میاں کے خلاف کو میں میں میں موسول نے فقہ خنی کے دلائل و براہین کونمایاں کیا، اپنے اکا بر محد ثین، محققین امام طحاوی، انہ سے فلامہ مفتی، سید مہدی حسن وغیرہ پیدا ہوئے، جنھوں نے فقہ خنی کے دلائل و براہین کونمایاں کیا، اپنے اکا برعد ثین، محققین امام طحاوی،

محدث زیلعی مختل بینی وغیرہم کی تحقیقات عالیہ بھی پیش کیں اور دومرے علماءِ است کے محققاند منصفاندا تو ال وارشاوات بھی نمایال کئے ، جن سے صحیح رائے قائم کرنے میں بڑی سہولت ہوگئ ، جزاھم الله عنا و عن ساتو الامة المحمدید یة خیر الجزاء۔

راقم الحروف بھی ان ان ہی حضرات ا کا بر کے نقشِ قدم پر چلنے اور آ گے بڑھنے کی سعی میں مصروف ہے، امید ہے کہ ناظرین انوار الباری غائبانہ دعاؤں سے بدستور میری مدد کرتے رہیں گے۔ داللہ الموفق۔

ا فا دات انور: قال الزہری فی عظام الموتی نحوالفیل پرفر مایا:۔اس ہے امام بخاری مسئلۂ میاہ کے ذیل میں دوسرے متعلقات باب کی طرف نتقل ہوئے ہیں،معلوم ہوا کہ امام بخاری ہاتھی کو نجس العین نہیں بیجھتے ،جس طرح امام زہری نہیں بیجھتے ہتھے ورنہ نجس العین جانوروں کے تو تمام اجز پنجس ہوتے ہیں،اورجس طرح باتی حیوانات کے اجزاء ہڈی،سینگ، بال،اون مردار ہونے کی حالت میں بھی طاہر ہی ہوتے ہیں، اس طرح نجس العین کے نہیں ہوتے ، جیسے فزریے۔

قال ابن سيرين وابراجيم لاباً س بتجارة العاج

اس پر فرمایا: یتجارت بائتی دانت کا ذکریبال امام بخاریؒ نے ادنی مناسبت کی وجہ سے کر دیا ہے، ورند مسئلہ طہارت و نجاست کا اصل تعلق تو اس جانور کے گوشت سے ہوتا ہے، پھراس گوشت کے تالع اس جانور کا جھوٹنا بھی ہوتا ہے، باتی دوسرے معاملات کا

ا ہمارے ائمہ میں سے امام ابو صنیفہ اور امام ابو بوسف کے زو یک ہاتھی نجس العین نہیں ہے، البتہ امام محمدٌ اس کونجس العین قرار دیتے ہیں (عمدۃ القاری العامی) اور بدائع ۱۸۲ میں ہوگی، اور امام ابو صنیفہ وامام ابو بوسف سے مردی ہے کہ دباغت سے پاک ہوجاتی ہے کیونکہ وہ ان کے زو کی خس العین نہیں ہے۔ مردی ہے کہ دباغت سے پاک ہوجاتی ہے کیونکہ وہ ان کے زو کی نجس العین نہیں ہے۔

دوسرے بھی بھی اپنی کوتا ہی یا بہاتو فیتے ہیں پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ ز ، نہ قیام ڈا بھیل میں کسی وقت بھی حضرت شاہ صاحب کے تھی بند کئے ہوئے لوٹس اور درس تقاریر بخاری کواٹھا کرند دیکھا، ندمصر جانے کے وقت ان کوساتھ لیا کہ بہت بچھاصلا جات واضا فات فیض الباری کی طباعت کے وقت ان سے ہو یکتی تھیں ، اس وقت علم بھی تاز داور ذیا و وستحضر تھا۔

جس زمانہ بیل حضرت شاہ صاحب کی خدمتِ اقدی بیل رہ کرنیل الفرقدین وغیرہ کی یادواشیں مرتب کیں تو حضرت نے مولانا بشیر احمد صاحب (بھٹہ) مرحوم نے فرمایا تھا: مولوی صاحب الربھیں پہلے ہے جڑجاتے توہم بہت کام کر لیے''۔ حضرت کی اس تم کی حوصلہ افزائی ہے بھی محل خیال اس تم کے کام کا نہ ہوا، جس کی بڑی وجہ بنس سمی کے انتظامی معاملات کی ذمہ واری تنی، کیونکہ اس انجھ کوئی تالیقی کام قرید کا ہوئی بیس سکا، دوسری وجہ یہ کہ حضرت کے بڑے بڑے بڑے اور تھے میرے جسے ناال وکم علم کوالی تالینی خدمات کا خیال کہاں ہوسکیا تھ لیکن کافی وقت گذر جانے پر دوسری حجہ یہ کہ محرت کے بڑے بڑے ہو کی جو وقت گذر جانے پر دوسری حجم کے اندازے سامنے آئے تو اس طرف کھی کھی تھوجہ تر رہے ہو کہ جو سکتا ہے اس کے لئے جان کھیانے کا آخر تک عزم کر کے اس وادی میں پر دوسری حتم کے اندازے سامنے آئے تو اس طرف کھی کھی تھوجہ تو کلت و البد انب (مؤلف)

تعلق دور کا ہے ،اور خاص طور سے تجارت کا جواز تو ملک پرمنی ہے ،طہارت ونجاست پرنہیں۔

# نجس چیز ہے نفع حاصل کرنے کی صورت

بیامرزیر بحث ہے کہ جو چیز نجس ہوجائے،اس سے پھرکوئی فا کدہ حاصل کر سکتے ہیں یانہیں؟ حنفیہ فرمائے ہیں کہ تیل ہیں چوہا گر جائے تو اس کوفروخت کرنا اور چراخ ہیں جوان نا جائز ہے لیکن نا پاک ہونے کی سبب اس کومساجد ہیں نہیں جلا سکتے (اور نظے کرنے کی صورت میں فرید نے والے کو ہتلادینا جا ہے تا کہ ہو کھانے ہیں استعمال ندکرے) معلوم ہوا کہ انتقاع کی بعض صورتیں جائز ہیں،البتہ مردار کی چربی میں شرید نے والے کو ہتلادینا جائز ہیں،البتہ مردار کی چربی اس سے مستقیٰ ہے، کیونکہ اس سے مستقیٰ ہے، کیونکہ اس سے میں میں میں میں درست نہیں جی کہ کشتیوں پر بھی اس کونیوں کی سیائے۔ غرض کہ جواز انتقاع دلیل طہارت نہیں بن سکا۔
جو یہ کوئی ضابطہ وقاعدہ کلیے نیں ہے،اس لئے اجزاءِ مردار کی فروخت کا جواز بھی دلیل طہارت نہیں بن سکا۔

## صاحب تحفة الاحوذي كي محقيق

آپ نے لکھا:۔ ''تھی ہیں چوہا گر کر مرجائے ، یا کوئی اور نجاست گرجائے تو وہ نجس ہوجا تا ہے، اس کا کھانا جا ئزنہیں ، اورالی ہی اس کی بچے وفرو دخت بھی اکثر اہلی علم کے نز دیک جائز نہیں البتہ امام ابو حذیفہ نے اس کی بچے کو جائز قر ار دیا ہے اور ایک جماعت اس طرف کئی ہے کہ اس سے نفع حاصل کرنا بھی جائز نہیں ، اور وہ امام شافعی کے دوقول ہیں ہے ایک ہے ، دوسرے کہتے ہیں کہ چراغ ہیں جلانے اور کشتی ہیں لگانے وغیرہ کا انتفاع جائز ہے ، بیقول امام ابو حذیفہ کا اور امام شافعی کا اظہر القولین ہے۔'' ( تخذہ ۲۰۸۰)

لیکن حافظ این تیمیہ نے کھا کئی تیل کو چراغ میں جلانے کے بارے میں ند میں مالک وشافعی واحمہ میں دوتول ہیں، اوراظم التولین جواز ہے، جیسا کہ ایک جماعت محابہ ہے بھی بہی منقول ہے، معلوم ہوا کہ جواز استصباح کے قائل امام احمد بھی ہیں، جن کا ذکر صاحب تحفہ نہیں کیا، پھر یہ کہ صاحب تحفہ نے جواز بھے کا قائل صرف امام البوحنیفہ کو ہتلا یا، حالانکہ حافظ ابن تیمیہ نے کا فرسے جواز بھے کا قول امام احمد کا بھی کوئی کا رقواب ہے؟ یا امام احمد چونکہ ان حضرات اہل حدیث کیا (فاوی ابن تیمیہ ہمیں سب سے بڑے محدث ہیں، اس لئے ان کو دوسرے انکہ کے ساتھ اور خصوصاً امام صاحب کے ساتھ و کیمنا یا دکھلا نا بارخاطر کے نو جاتا ہے، حالانکہ امام احمد کے بیشتر مسائل ہیں گئی توال سلے ہیں در بہ کشرت امام اعظم کے اقوال سے مطابق ہوتے ہیں، جو حنا بلہ و حضرات اہل حدیث کے باعد یہ تقرب و موانست تھا نہ کہ موجب بعد دینعن و تعصب وغیرہ ، والی التدام شکی ۔

حافظا بن حزم كااعتراض

آپ چونکہ تھی کا مسئلہ جس میں چو ہا گرجائے دوسری سب بہنے والی چیزوں سے الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کے ہارے میں حدیث آگئی،ای پڑتھکی کو مسئلہ جس میں چو ہا گرجائے دوسری چیزوں کا وہ تھم نہ ہوگا لہذا وہ تمام ائمہ جہتدین پرمعترض ہیں اور یہ بھی لکھا کہ تھی کے ہارے میں جوحدیث وارد ہے،اس کی مخالفت امام ابوصنیفہ مالک وشافعی نے کی ہے کہ اس میں فلاتقر بوہ ہے،اور بیلوگ اس کا چراخ میں جلانا جائز بتلاتے ہیں (محلی ۱۹۵۲)

۔ آگام ما لک پراعتراض کیا کہ وہ زیمون کا تیل نجس ہوجائے تواس کودھوکر کھالینے کوجائز کہتے ہیں (محلی ۱۱۹۰) جواب: اول تو چراغ میں جلانے کا جواز صرف مذکورین ائمہ ٹلانڈ کے نزد کیٹ نیس ہے، بلکہ امام احمد بھی جوازی کے قائل ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ پھراس کا جواب خود حافظ ابن تیمیدنے دیا ہے، انھوں نے لکھا: ۔ فلاتقر بوہ کی زیادتی معمر کی روایت نیس ہے، اوران کی حدیث کواگر چہ

تقر بوه کے خلاف ہے (فآوی ابن تیمیہ ۲۷۔ ۱۱۸۱ ۱۱)

بعض حضرات نے محفوظ بھے کڑی کیا ہے اوران میں جمہ بن کی ذیل بھی ہیں بلکدام احمہ نے بھی اس کو جمت بھیا ہے کیونکہ انعول نے جامد وہ ان کا فرق کر کے فتو کی دیا تھا، مگر در حقیقت بدان کی فلطی ہے، جس کا باعث بدہوا کہ حد سب معمر فدکور کا معلول ہوتا ان پر واضح نہ ہوسکا، ورندام احمد کا طریقہ بیہ کہ بعض اوقات اگر انعول نے کچھا حادیث پر عمل بھی کیا اور پھر ان کا معلول ہوتا ان کو ثابت ہو گیا تو ان کو چھوڑ کر دوسری تو می وغیر معلول احادیث کو اختیار کرتے اوران سے بھی استدلال کیا کرتے تھے، جیسے اما احمد کا ان نہذی و معصیة و کفار ته کفار ق بعین "کو جمت معلول احادیث کو اختیار کرتے اوران سے بھی استدلال کیا ۔ چنا نچہ یہاں بھی ای طرح ہوا ہے کہ امام بخاری و بنایا، پھر ان کو معلول ہوا کہ وہ معلول ہوتا اس کو ترک کر کے دوسری حدیث سے استدلال کیا ۔ چنا نچہ یہاں بھی ای طرح ہوا ہے کہ امام بخاری و ترفی وغیر ہمانے حد سیف معمر فدکور کو معلول قرار دیا ہے، اوراس کی فلطی واضح کی ہے، اوراش بیا ہے کہ صواب بھی ان بھی کے ساتھ ہو ای کو ترک کی جو ترکی بھی اوراگر لفظ فدکور کی صحت تعلیم بھی کر کی جائے تو اس کو بھی لے بھی واسم کو تھی ہو گیا ہوگا، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم دیا ہوگا، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم دیا ہوگا، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم دیا ہوگا، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم دیا ہوگا، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم دیا ہوگا، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم دیا ہوگا ، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم دیا ہوگا ، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم دیا ہوگا ، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم دیا ہوگا ، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم میں میں مقدر کی مقدار میں بہنے والی جیز کی اس طرح نہا ہوگا ، باتی میں مقدر کی سے دو اسم نہ میں میں معرف کے دوسر کی مقدر کی اس طرح نہا ہو کی سے دو سے نہ میں کی کی سے دو سے نہ میں کی سے دو سے نہ میں کی سے دو سے نہ میں کی کی کی کی سے دو سے نہ میں کی کو کی معرف کے دوسر کی میں کی سے دو سے نہ میں کی کی کو کی کی سے دو سے نہ میں کی کی کی کی کی کی سے دو سے نہ میں کی کی کی کی کی ک

غرض قلیل کے بارہے میں جو فیصلہ امام احمہ نے کیا ہے وہ صدیب معمری صحت کے گمان پر کیا ہے اور اگر وہ اس میں علب "قاد حہ پر مطلع ہو جاتے ، جس طرح دوسری احادیث کے متعلق ہوگئے تھے ، تو اس کے قائل نہ ہوتے کیونکہ اس بات کی نظائر بہ کثرت ہیں کہ جب بھی انھوں نے کسی حدیث کولیا اور پھر اس کا ضعف واضح ہوا تو اس کوترک کر دیتے تھے اور کسی حدیث کومعمول بہ بنانے سے پہلے بھی صحت کے بارے میں جانچ کیا کرتے تھے ، اور صحت کا اظمینان کر لینے کے بعد اس کو لیتے تھے ، بہی طریقہ اہل علم ودین کا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ م، بارے میں جانچ کیا کرتے تھے ، اور صحت کے گمان پر بی ان آٹار صحابہ ہے بھی صرف نظر کی ، جن سے اس کے خلاف بات ثابت ہوتی تھی غرضکہ قول معمر حد یہ میں خلاف بات ثابت ہوتی تھی غرضکہ قول معمر حد یہ میں خلاف بات ثابت ہوتی تھی سے اکثر عضم حد یہ میں خلاف بات گا ہر ہے کہ یہ بات فلا حضرات چراغ میں جلانے کو جائز در کھتے ہیں ، اور بہت ہے اس کی نے وفروخت یا پاک کرنے کو بھی جائز کہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بات فلا

حافظ ابن حزم نے صرف امام مالک کی طرف جواز تطبیر کی بات منسوب کی تھی ، اور یہاں سے معلوم ہوا کہ سلف وخلف میں بہت سے
اس کے قائل ہیں ، بلکہ دوسر کی جگہ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ نجس تیل وقعی وغیرہ کو دعوکر پاک کرنے کے بارے میں دوروایت ہیں ، ایک
روایت امام مالک ، شافعی واحمہ کے غدام ب میں یہ ہے کہ وہ دحونے ہے پاک ہوجاتے ہیں جس کو ابن شریح ، ابوالخطاب ، ابن شعبان وغیرہم
نے اختیار کیا ہے اورا مام شافعی وغیرہ کا تومشہور غد ہب یہی ہے (۱۳۳۷)

کی قکرید: بعض مسائل بین امام اعظم کے خلاف بڑا طور مار با تدھا گیا ہے کہ انھوں نے حدیث کورّک کیا، وغیرہ، ابھی آپ نے دیکھا کہ حافظ ابن جیسے ہے۔ امام احمدایسے محدث اعظم کے بارے میں (جودس لا کھا حادیث کے حافظ تھے) کیا کچھر بیارک کیا ہے، اورامام بخاری، مافظ ابن فیصلی کے خلاف امام احمد کا ایک خلطی پر قائم رہ کرای کے مطابق فتوی دے دینے اور آخر عمر تک اس خلطی کا تدارک نہ کر سکنے کا احتراف بھی اوم بیان ہوچکا ہے۔

نیزمعلوم ہوا کہ بیان ندا مب میں کس طرح تسائل ہوتا گیا ہے اور ایسے تسائل کی نشاندہی اتوار الباری ہیں ہم صرف اس کئے کرتے ہیں کہ کس مسئلہ کی ختیق کے لئے سب سے پہلا زینہ بھی ہے کہ اس کو مانے والے اور چلانے والے اکابر امت ہیں ہے کون کون تھے وہ سامنے آ
جا تیں اور اگر وہ کسی غلط نہی سے اس کے قائل ہوئے ہیں تو وہ خام بھی معلوم ہوجائے جیسے یہاں حافظ ابن تیریٹ نے امام احمد کے متعلق بتلائی حدیث کی فی ابحاث ہیں ایسے امور سے صرف نظر بی تحقیق کی بہت بڑی خاص ہے ، حافظ ابن حزم جیسے محدث کی بہاں ' فلا تقر ہوہ کی تائید ہیں پورا

## ز در صرف کرنا بھی دیکھا جائے اور حافظ ابن تیمیہ کے فقادی ہے اس کے خلاف مواد بھی سامنے ہوتو بات نکھر جاتی ہے ، وہوالمقصو د امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مسلک و دیگر امور

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ یہان چاراہم امور قابلِ ذکر ہیں:۔اول یہ کدامام بخاریؓ کا مسلک مسئلۃ الباب ہیں کیا ہے؟ دوسرے میدکہ شارعین نے کیا سمجھا؟ تیسرے یہ کہ انھوں نے جو پچھ سمجھا وہ اگر غلط ہے تو کیوں؟ چو تھے یہ کہ حدیث بخاری ہے استدلال کا کیا جواب ہے؟ خواہ بخاری کا اپنا مختار پچھ بھی ہو۔

(۱) تھی، تیل، پانی وغیرہ بہنے والی چیز ول میں اگر نجاست گرجائے تواس کی کی صورتیں ہیں، ایک بید کہ وہ نجاست منجمہ دہ ہوتو اگر وہ سیاں چیز میں بھی گرجائے اور فورانہی نکال کر بھینک دیا جائے کہ نجاست کا اثر اس میں نہ ہو پائے تو چیز نجس نہ ہوگی، بیامام احمد رحمہ اللہ کا فر ہہ ہنے غیر مشہور روابیت میں ہے، دوسری صورت بیہ ہے کہ نجاست خواہ جامہ ہو یا سیال گر وہ جے ہوئے تھی یا تیل وغیرہ میں گرجائے تواس کا تھم امام احمد کے یہاں بیہ ہے کہ اس نجاست کو اور اس کے اردگر دیے تیل، تھی وغیرہ کو محصینکہ میں گی استعمال بدستور جائز ہوگا، اور اگر وہ نجاست سیال تھی تیل وغیرہ میں گرے گی تو ان کا استعمال کھانے میں جائز نہ ہوگا، چراغ میں جالا نا وغیرہ درست ہوگا، یہ فرق امام احمد سے صافظ ابن سیال تھی تیل وغیرہ میں گرے گی تو ان کا استعمال کھانے میں جائز نہ ہوگا، چراغ میں جالا نا وغیرہ درست ہوگا، یہ فرق امام احمد سے صافظ ابن شید نے اپنے فنا وی ۲۱ ساتھ کی کیا ہے جس کا ذکر او پر بھی آچکا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی دائے ہے کہ امام بخاری نے مسئلۃ الباب میں امام احمد کا بھی مسلک اختیار کیا ہے، امام بخاری نے ایک حدیث تو چوہا گرنے کی ذکر کی ،اس کو بطور نجاستِ جامدہ قرار دیں گے، اورا گر چہاس صدیث کی مراد دوسرے انکہ ومحد ثین نے تو بھی متعین کی ہے کہ تھی بھی منجمد تھا، ورنہ القوباو ما حواہا (چو ہے اوراس کے آس پاس کے تھی کو بھینکد و) کا مطلب بہتے ہوئے تھی کی صورت پر منطبق نہیں ہوتا (قالہ ابن العربی وغیرہ) مگرامام احمداس کو وہاں بھی منطبق کرتے ہیں، چنا نچفال ہے کہ جب ان سے صاحبز اوے عبد اللہ بن احمد نے ہوکہ کی صورت میں تو جامد ہو کئی ہے۔ ایس کے سیال میں نہیں تو امام احمد کو غصہ آئی ، اور فرمانے گئے کہ 'ایک چلو بھر کر پھینک دیا جائے'' کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ چلو بھر کر بھینک دیا جائے'' کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ چلو بھر کر بھی جب بی بھینک سکتے ہیں کہ برتن کھلا ہوا اور منہ چوڑ ابوء، پھر وہ سیال بھی گاڑ ھا ہو، لیکن

حظرت شاہ صاحب نے قرمایا کہ چلو جر کر ہی جب ہی چھینگ سکتے ہیں کہ برتن کھلا ہوااور منہ چوڑا ہو، چروہ سیال بھی گاڑھا ہو، حیلن اگر برتن زیادہ گہر، منہ تنگ یاوہ سیال رقبق ہوتو اہا م احمد کی حجو برنہ چلے گی اور شاید اہا م احمد کو غصہ بھی ای لئے آگیا کہ اشکال مذکورہ کا شافع جواب ان کے پاس نہ تھا۔ پھر فرمایا۔ یہ سے اجزادے عبداللہ بھی حافظ حدیث تھے اور ان ہی کی وجہ سے اہام احمد کی کئیت ابوعبداللہ ہوئی ہے، وومرے صاحبزادے صالح بن احمد ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میرے نز دیک امام بخاریؓ نے امام احمد ہی کا مسلک مذکور اختیار کیاہے، اور وہ بھی دونوں صورتوں (جامدوسیال) میں فرق کرتے ہیں۔

(۲) شار حلین بخاری (حافظ ابن تجروغیره) یک سمجھے ہیں کہ امام بخاری نے امام مالک اختیار کیا ہے کہ تغیر وعد متغیر پر خواست وطہارت کا مدار ہے اور اس کی وجہ بظاہر دو ہیں ، ایک تو یہ کہ امام بخاری نے اسلامیں 'باب اذا و قدعت المفار فی المسمن سے اسلامی اس کی بچھ خاص صور تی ہیں جن کا مدار ضرورت وحرج پر ہے، مثلاً بدائع ۲ کے ایش ہے کہ گھر کے برتنوں ہیں نجاست گرنے کا حکم اور ہوار کنووں کا تحکم دو سراہے کیونکہ گھر ہواستعال کے چھوٹے برتنوں ہیں رکھی ہوئی چیز دل کوڈھا تک کرر کھنے کا اہتمام ہوسکتا ہے اور کرنا بھی جاہے ، کنوول وغیرہ کو دھا تک کرد کھنے کا اہتمام دھوارہے ، اس لئے اس ہیں تکی ودشواری کا لحاظ کر کے شریعت ہوات و بی ہیں اگر دودھ دو ہے کے برتن ہیں مثلاً ایک دومینگی گرجا کیں اور ان کوؤرا نکال کر پہیکھ یہ تو وہ دودھ بخس نہ ہوگا ، کوزکہ ضرورت کا موقع ہے ، زیادہ گرجا کیں تو پھر یہ ہولت نہ ہوگی ، اس سے ام احمد اور دخفیہ کے مسلک کافر ق معوم ہوگیا والند تعالی اعظم ۔ پھر شیم کے کنووں اور جنگلت کے کنووں میں بھی فرق کیا گیا۔ جس کی تفصیل کتاب فہ کورش دی گئی ہے۔ (مؤلف)

الجامد و المذائب "باندها ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جامد وسیال شران کے زدیک و کی فرق نہیں ہے ، دومرے بیکداس صدیث میں انصوں نے زیادتی لفظ فیان کان مانعافلا تقویو ہ "کومعلول قرار دیا ہے جیسا کہ ترفدی شران کے قول کا حوالے قل ہوا ہے (ترفدی ہوتا) ان دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جمہور کے مسلک سے الگ ہیں جو فرق کرتے ہیں، البذا امام بالک ہی کا فد ہب رہ گیا جس کی موافقت کی ہے کیونک وہ تغیر وعدم تغیر کے قائل ہیں، اور حنفیدوشا فعیہ تو تھوڑی چیز ہی نجاست کرنے سے نجس ہی کہتے ہیں، اس لئے سیال چیز میں نجاست کرنے سے خبارت کے باقی رہے کا سوال ہی نہیں ہے ، جامد کی صورت میں وہ ضرور حدیث الباب کے مطابق ممل کرتے ہیں، مرف شرف شارجین نے دیکھا کہ ان دونوں فدا ہب کی مطابقت تو ہوئی نہیں سکتی ، اور امام احد کا قول فرکور غیر مشہور ہونے کے سبب سے ان کے توش نظر نہ ہوگا ، اس لئے مالکیہ کی موافقت کا فیصلہ کردیا۔

(۳) میرے نزدیک وجو و فدکور کا جواب ہے کہ ۱۳۸ بیل ترجمہ کی تعیم ای صورت پر شخص نہیں جو شار حین نے کھی ہاں لئے کہ مکن ہا مام بخاری نے لفظ جامد تو حدیث کے اتباع بیں لکھا ہوا ور ذائب کا لفظ اس لئے بڑھا یا ہو کہ ناظرین اس کے لئے حکم شرکی تلاش کریں ، اپنی طرف ہے کوئی فیصلہ کن تھم نہیں بتلا یا ہے ، للبذا کوئی دلیل اس امر پر نہیں ہے کہ خود امام بخاری کے نزدیک دونوں کا تھم مساوی ہے ، اسی طرح امام زہری کا جواب بھی ضروری نہیں کہ دونوں کے لئے برابر ہو، بلکہ مکن ہے جواب جامد کے بارے بیس دیا ہو کہ اس بیس صدیث وار دہو ہوگی ہے اور ذائب (سیال) کے بارے بیس سکوت کیا ہو، باتی حافظ این تجرّ نے جوامام زہری کا اثر ذکر رکے لکھا ہے کہ ان کے جواب سے بظاہر دونوں کا تھم ایک معلوم ہوتا ہے۔ (فتح الباری ۹۵۹۹)

بیشرح میرے نزدیک پیندیدہ نہیں ہے، رہاامام بخاری کے اعلال سے استدلال، وہ بھی توی نہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ اپنے درجہ میں مرف فنی حدیثی تحقیق ہو، مسئلۃ الباب کی وجہ سے نہ ہو، جس سے امام بخاری کی رائے نفس مسئلہ کے متعلق متعین کرلی گئی ہے، لہٰذا ہیہ بات المجھی طرح واضح ہوگئی کہ امام بخاری نے مسئلہ نہ کورہ میں امام مالک کا نہ جب اختیار نہیں کیا بلکہ امام احمدگی روایت غیر مشہور کی طرف مائل ہوئے ہیں بین خواست جا مہ وغیر جامد کا فرق، یا جامد وسیال چیز وں میں فرق۔

(۳) صدیم بخاری سے صرف جامد کا مسئلہ نکاتا ہے، ذائب وسیال کا نہیں، جیسا کہ ابن العربی نے کہا کہ اگر سیال چیز میں نجاست گرے گی تو اس کے آس پاس کے حقد کو متعین کرنا اور چھینکا عمکن ہی نہیں، کیونکہ جس طرف ہے بھی اس کو الٹنا چا ہیں گے، اس کی جگہ فور آئی ووسر ہے جتھے ہے آ جا تیں گے اور وہ بھی اروگر دکے حقے بن جا تیں گے، یہا تک کہ سب ہی کو پھینک دیتا پڑے گا، اور جب القاء ماحول کا حکم صرف جامد ہی جن جاری ہوسکتا ہے تو سیال جس جی وہ نہیں ال سکتا کی تکر حدیث کا مدلول بن سکتا ہے، لہذا وہ سب ہی نجس ما ننا پڑے گا، پس اگر چہ حدیث بخاری اپنے لفظ ومنطوق کے لحاظ ہے فرق پر دلالت نہیں کرتی، مگرا پے مفہوم ومعانی ہے اعتبار سے تو جامد و سیال کا فرق ہی بتلاری ہے جو جمہور کا مسلک ہے کہ دونوں کا تھم کیسا نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرایا کہ صدیبی بخاری کے مغہوم نہ کورکی تائید ابوداؤدکی صدیبے ابی ہریرہ سے اور نسائی کی صدیبے میں میں منطوق سے بھی ہوتی ہے، ابوداؤد کی الطعمہ یس ' بال فی المفارة نقع فی المسمن ''کے تحت صدیث کے بیالفاظ یں: ۔''اذا و قعت المفارة فی المسمن فان کان جامد افالقو ہا و ما حولها و ان کان مانعاً فَلا نقر بو ہ '' (چوہا تھی ہیں گرجائے تواکر تھی جما ہوا ہے تو چوہے کو اور اس کے اردگرد کے تھی کو پھینک دو، اور اگر تھی سیال ہے تواس کے پاس مت جاؤ، آخری جملہ کا مقصد کھانے سے روکنا ہے اس کے دوسرے استعمال وتصرف میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اشکال و جواب: حفرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ ایک بات یہاں کھٹک سکتی ہے کہ نجاستوں کے گرنے کے باعث جتنی احادیث ہے نجاستِ ما مکا ثبوت ہواہے وہ سب سیال نجاستوں کے بارے میں ہیں، بجز حدیمتِ فارہ کے ادراس سے امام احمد کی تائید ملتی ہے کہ وہ نجاستِ جامدہ وغیر جامدہ میں فرق کرتے ہیں ۔

اس کا جواب بیہ کے مصدم فارہ کو بیان فرق پر محمول کرنا درست نہیں، بلکہ صورت بیہ کہ احادیث میں عامۃ الوقوع حادثات محرض کیا گیا ہے، مثل محمیرے ہوئے پانی میں چیٹا ہے کرنے کی ممانعت اس لئے ہوئی کہ لوگ اس کو برانہیں بجھتے تھے، خصوصا عرب کے بدوی کہ دوہ اس سے احر از نہیں کرتے تھے، خصوصا عرب کے بدوی کہ دوہ اس سے احر از نہیں کرتے تھے، براز کرنے کی ممانعت کی ضرورت نہیں بھی کہ لوگ خود ہی پانی میں ایک حرکت کو برا بچھتے ہے، ایسے ہی گھروں کے اعدر سے اعلیٰ ان کے احکام بتلائے، یا عام عادت ہے، ایسے ہی گھروں کے اعدر سے اپنی بی پانی وغیرہ میں مندڈ التے ہیں اور جنگلات میں درندے، اسلئے ان کے احکام بتلائے، یا عام عادت ہے کہ منح سوکرا شعتے ہیں تو پہلے ہاتھ مندوس تے ہیں اور چونکہ ٹو ٹی دارلوٹوں یا دستے وارجگہوں کا رواج نہ تھا، اس لئے برتنوں کے اندرہی ہاتھ دال کر دھوتے تھے، ہاتھوں میں نجاست گی ہوتی تو اس سے پانی کی نمی ہونے کا خطرہ تھا، اس لئے اس سے بھی منع فر ما یا ان صورتوں کے علاوہ ایک صورت دو مری عام اور اکثر بیش آنے والی صورتوں سے الگ اس کے بیان فر مائی کہ اس کو بھی بیان فرمانی ہی سے بھراس سے نجاسب جامدہ کا مسئد نکا لنا بھی سی میں ہیں ہونے اس سے بھراس سے جامدہ کا مسئد نکا لنا بھی سی خواست ہیں میں دوست نہیں، یہ مساورت کی دوست نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی جام اور اکثر نہیں ہی بھراس سے بایدہ کر جائے تو جامدی طرح سے اس کی میں جو با یا دوسری نجاسیہ جامدہ کر جائے تو جامدی طرح سے اس کی بھی طہارت حدیث سے تکا لنا فلط ہے، جو امام احمد نے بھی، اس لئے جمہور کے بڑد کیدہ وہ سب نجس ہوجاتا ہے، البت اس کی تطمیر (پاک کرنے کی صورتیں ہوجاتا ہے، البت اس کی تطمیر کرنے کی وہ سب نجس ہوجاتا ہے، البت اس کی تطمیر کرنے کی صورتیں ہوجاتا ہے، البت اس کی تعمیر کرنے کیدہ وہ سب نجس ہوجاتا ہے، البت اس کی تطمیر کرنے کیدہ وہ سب نجس ہوجاتا ہے، البت اس کی تطمیر کی کرنے کے لئے قدر وہ سب نجس ہوجاتا ہے، البت اس کی تطمیر کرنے کی وہ سب نجس ہوجاتا ہے، البت اس کی تطمیر کی میں میں میں میں میں جو اس کی تو ہوئی کے دوس نے کس میں میں بھر کی تو ہوئی کے دوس نے کس میں میں میں کی تصورتیں ہو تو تا ہے، البت اس کی تعمیر کی کرنے کید وہ سب نجس ہوجاتا ہے، البت فلت میں کرنے کی کرنے کی کو میں کیا کہ کو کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے ک

مختارات امام بخارى رحمهالله

فرمایا: آپ کے مقار مسائل فلہ یہ کوآج تک کی نے جمع نہیں کیا ، جس طرح دوسرے انکہ جمہتدین وغیرہم کے کئے جی ، اس لئے ان
کے تراجم ابواب پر محفیٰ تان رہتی ہے ، ہر خض اٹی تحقیق یا فد ہب و مسلک کے مطابق ہلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن و کے لیا یہ دعی حبا
ہلیلی ولیسلی لا تقربہم بلداک "کے مصداق ان دعووں کا حاصل پر کوئیں۔ امام بخاری چونکہ خودا یک درجہ اجتہادر کھتے ہیں اور کسی کی تقلید
نہیں کرتے ، اس لئے اپنی نہم وظم کے مطابق فیصلے کئے ہیں ، اور میں نے تو بیطر یقدا فقیار کیا ہے کہ ان کے تراجم کو پہلے خالی الذہ من ہو کہ بھتے ک
کوشش کرتا ہوں اس کے بعدد کھتا ہوں کہ انھوں نے کسی فدہب کی موافقت کی ہے یا نہیں؟ چنا نچے ہیں جو پر بھتے ہوں وہی بات ان کی طرف منسوب کرتا ہوں ، خواہ وہ درائے دوسرے شار صبن بخاری کے خلاف ہی ہو۔ جیسے یہاں کیا ہے تا ہم یہ سب خن وخین ہے ، والعلم عنداللہ تعالی ۔

قوله اللون لون الدم والعرف عرف المسك

تیسری مدیث الباب کے اس جملہ پرمحدثین نے لبی بحثیں کی جی جن کا ظلامہ یہاں ذکر ہوگا، جملہ ندکورہ کا مطلب تو جیسا کہ حافظ ابن جہر نے لکھا یہ ہے کہ قیامت کے دون شہیدوں کے دخم اوران سے خون بہتا ہواسب اہل قیامت کواس لئے دکھلا یا جائیگا کہ ان کی فعنیلت اور کالموں کاظلم سب پرعیاں ہوجائے اوران کے خون سے مشک کی طرح خوشبومہینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اہل موقف سب بی ان کی عظمت و بڑائی کو جان لیس مے اوراس لئے ونیا میں شہیدوں کے جسموں سے خون دھونے کوشریعت نے روک دیا ہے محقق عینی نے مزید کھا کہ اہل موقف کو

یہ دکھلا ناہے کہ خون جیسی نجس وقابل نفرت چیز کو ندموم صفت شرف شہادت کے سبب بہترین عمد ہ صفت میں بدل سکتی ہے، چنا نچے سارا میدانِ حشر شہید دل کے خون کی مشک جیسی خوشہو ہے مہک جائے گا۔

اس کے بعد یہ بحث ہے کہ امام بخاری اس موقع پر حدیث نہ کور کو کیوں لائے ہیں؟ بظاہر اس کی مناسبت بجھے میں نہیں آتی ، حافظ ابن حجر اور محقق بیٹی نے لکھا کہ محدث اساعیلی نے سخت اعتراض کیا کہ حدیث کو اس باب میں لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے خون کی طہارت و نجاست بچھ بھی ثابت نہیں ہوتی ، یہ تو صرف خدا کی راہ میں ذخی ہونے والوں کی نصیلت بتلانے کے لئے وار دہوئی ہے۔ م

لہٰذااس اعتراض کے جوجوابات اور توجیہ مناسبت کے لئے اقوال تقل ہوئے ہیں نہاں ذکر کئے جاتے ہیں:۔

(۱) حافظاتن جرنے لکھا! جواب بید یا گیا ہے کہ 'امام بخاری کا مقصودا پے ذہب کی تا ئید کرنی ہے کہ پانی محض نجاست مل جانے سے جس نہیں ہوتا، جب تک کہ اس میں تغیر نہ آ جائے، بیاس لئے کہ صفت کے بدلنے ہوصوف پر اثر ہوتا ہے، پس جس طرح خون کی ایک صفت ہووالی خوشبو میں بدل جائے ہے تا کہ صفت اگر نجاست کی وجہ سے بدل جائے آو ایک صفت ہووالی خوشبو میں بدل جائے ہے جائے گا اور جب تک تغیر نہیں آئے گا نجاست نہیں آئے گی۔' لیکن اس جواب پر بینقذ کیا گیا ہے کہ مقعد آو انحصار نجاست تغیر کی وجہ سے ہوگئی ہے الانکہ اس سے کی کو سے کو النکہ اس سے کو کو سے کہ مقعد آو انحصار نجاست تغیر کی وجہ سے ہوگئی ہے حالانکہ اس سے کی کو اختلاف نہیں ، ( کہ ایک سبب نجاست کا تغیر میں ہے بلکہ تغیر سے نجاست پر آوسب ہی تنفق ہیں اور بیا جماعی مسئلہ ہے ) کول نزاع تو بیا مرب کہ نجاست کا سبب مرف تغیر ہی ہے یا دوسر سے اسباب بھی ہیں۔

حافظ نے لکھا کہ اس توجیہ کو ابن وقتی العید نے بھی نقل کر کے لکھا کہ بہتو جیہ ضعیف ہے اور تکلف سے خالی نہیں۔ (فتح الباری ۱۳۲۰) محقق بیٹی نے لکھا: ۔ حاصل نقدیہ ہے کہ امام بخاری کا جومقصد جواب ند کور میں بتلایا گیا ہے ، اور اس کا جس طرح اثبات کیا گیا ہے ، وہ دلیل و تحقیق کے معاریر صحیح نہیں ہے۔' (عمرہ ۱۹۳۰)

(۲) بعض حضرات نے بیاتی جیہ کی کہ امام بخاری مشک کی طہارت بیان کر رہے ہیں تا کہ اس کو بخمد خون بجھ کرنجس (وحرام) کہنے والوں کا روہ وجائے ، بینی جب خون کی مکر وہ حالت بد ہو ہے تجاوز کر کے مجوب کیفیت خوشہوئے مشک ہے بدل گئی ، تو حلت کا تھم آگیا اور نجاست کی جگہ طہارت آگئی ، جیسے (حرام ونجس) شراب سرکہ بن جائے تو وہ حلال وطاہر بن جاتی ہے۔
(۳) کر مافی کا جواب: پہلے شرح کر مانی نے قال شدہ جواب نقل ہواہے ، جوجا فظ نے نقل کیا تھا ، اور محقق بینی نے لکھا کہ وہ کر مانی نے اپنی شرح میں کسی اور نے قل کیا تھا ، اور محقق بینی نے لکھا کہ وہ کر مانی نے اپنی شرح میں کسی اور نے قل کیا تھا ، اب یہاں خود علا مہ کر مانی کا جواب کھا جا تا ہے جس کو تحقق بینی نے قتل کیا تھا ، اب یہاں خود علا مہ کر مانی کا جواب کھا جا تا ہے جس کو تحقق بینی نے قتل کیا ہے۔

ا محقق عنی نے لکھا کہ جواب فہ کورو تحقب دونوں شرح کر مائی نے تقل ہوئے ہیں ، اور تعقب کی عبارت حافظ ابن تجرنے بدل کرا کی بنادی ہے کہ اس ہے مقصد تعقب ونقہ پر پوری دوئی نہیں پڑتی ، پھر عنی نے اصل عبارت بھی شرح کر مائی نے قل کر دی ہے جو هیئة زیادہ داختے ، ہمارے دھڑت شاہ صاحب نے اس محقق بیٹی کے مقابلہ ہیں : اس محقق بیٹی کا حافظ کے مقابلہ ہیں ذیادہ متیقظ ہوتا تا بت ہوتا ہے ، ہمارے دھڑت شاہ صاحب نے مایا کرتے تے کہ سب سے زیادہ متیقظ حتی کہ حافظ ابن تجرب بھی زیادہ محدث زیلی ہیں اور راقم الحروف کا حاصل مطاب مطاب دیہ ہے کہ کھتی بھی جو انظام کی معلم منافظ ابن جرب کھتی ہیں گرافسوں ہے کہ خود حضیہ نے بھی ایسے اکبار کی قدر دومز اس کوئیں پہانا ، اور اس لئے ان کے عوم دکانات سے استفادہ بھی نہیں کیا ، حالانکہ امام طوادی ، بھی معلم مذہب کہ مطاب نے اور نہیں اور بھی ، معلم نظائی ، بھنی ، ابن الہما م ، قاسم بن قطلو بخا ، ملاعی قاری ، علامہ ذبیری دغیرہ اکا برحققین محد شین کا دوسر ہے ندا ہب میں جواب نہیں ہے ۔ امید ہے کہ مطاب نوادالباری کے بعدا ہے معرات کی قدر بہجانی جائے گی۔ والقد الموثق (مؤلف)

سے امید ہے کہ مطالعہ افوادالباری کے بعدا ہے معرات کی قدر بہجانی جائے گی۔ والقد الموثق (مؤلف)
سے مطاب نبلہ ہوگیا ہے ، اس کے علاوہ محمود کے بعدا بی رئیس برنسب شی خطیاں زیادہ ہیں ، فلیجہ بہاں کے علاوہ محمود کے بعدا بین رئیس برنسب سے خلویاں زیادہ ہیں ، فلیجہ بہا، ''مؤلف''

'' وجر مناسبتِ حدیث ترجمہ ہے مشک کے اعتبار ہے ہے کہ اس کی اصل خون ہے جو مجمد ہو گیا اور وہ ہرن کا نجس فضلہ ہے، لہذا دوسر ہے خون اور فضلات کی طرح اسبے بھی نجس ہی ہونا چاہیے، اس لئے امام بخاری نے ارادہ کیا کہ نبی کر پھر اللہ ہے کر کے طہارت ثابت کریں، جیسا کہ اثر زہری ہے عظم الغیل کی طہارت بتلائی ہے، اس ہے عایت درجہ کی مناسبت واضح ہوگئ، اگر چہ اس کو لوگوں نے نہایت مشکل سمجھا تھا۔''محقق بینی نے اس پر نفذ کیا کہ عالمیت ظہور تو بڑی بات ہے، اس سے تو کسی درجہ بس بھی مناسبت نہیں ثابت ہوئی اورا شکال بدستورموجود ہے۔

(۳) ابنِ بطال کا جواب: آپ نے فرہ ایا:۔ امام بخاری نے باب نجاست ماء میں بیرحدیث اس لئے ذکر کی کہ ان کو یا نی کے بارے میں کوئی حدیث سیح السندنیوں مل کی ، للبذاوم ما لئع (سیال) سے مائع وسیال چیزوں کے تھم پراستدلال کیا کہ بیروصف دونوں میں جامع ہے، محقق بینی نے لکھا کہ بیرتو جیہ بھی اچھی نہیں ہے۔ کمالا تعظی ۔

(۵) این رشید کا جواب: فرمایا: "مقصد بخاری یہ کہ خون کے عمدہ خوشبو کی طرف نظل ہونے ہی نے ، اُس کو حالتِ ذم سے حالتِ مدح کی طرف نظل کیا ہا وراس سے یہ مستبط حالتِ مدح کی طرف نظل کیا ہا وراس سے یہ مستبط موالہ جب بھی تین اوصاف میں سے ایک وصف صلاح یا فساد کا تغیر لے گا تو باتی دو وصف اس کے تابع ہوں گے۔ " بینی نے تو اتنا ہی تو ل تابی تو اتنا ہی تو ل تابی ہوں ہے۔ " بینی نے تو اتنا ہی تو ل تابی ہوا کہ جب بھی تین اوصاف میں سے ایک وصف صلاح یا فساد کا تغیر لے گا تو باتی دو وصف اس کے دو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ، مقل کیا ہے ، مرحافظ نے مرید تقل کیا ہے ، مرحافظ نے مرید تقل کیا ہے ، مرحافظ سے مردد کی طرف بھی اشارہ کیا ہوگا ہے ، محمد کی دو صف کے بدلنے سے بچھ نیس ہوتا جب تک دو وصف کا تغیر نہ ہو ، پھر کہا کہ مکن ہواس سے اس امر پر بھی استدلال کیا ہو کہ با ن کی بواگر عمد ہی تو ن کے مفک کی خوشبو حاصل کرنے پر بھی اس کا نام کون ہی رہا ، پس جب وہ نام مسمی ہر بدستور بولا میا تو تھم بھی اس کے تابع ہوگا۔"

حافظ کے دواعتراض: آپ نے فرمایا: پہلی بات پر توبیا عمراض ہے کہ جب پانی کے تینوں وصف فاسد ہوں اور پھرایک وصف ملاح کی طرف بدل جائے تو تحقیق ندکور کی روسے اس سب کوصالح کہنا پڑے گا، حالا نکہ بیا مرفعا ہرالفسا دہ، دوسری بات پر کہاس ہے پانی کانام سلبنیں کر بحقے ، لازم آئے گا کہ دوکسی ایک صفت کے ساتھ موصوف نہ ہوجو پانی کانام باتی رہنے کے ساتھ اس کے استعمال سے مانع ہو۔ واللہ اعلم ۔'' (فتح الباری ۱۲۲۰۰)

محقق عنی نے بداعتراض کیا کداس سے بدلازم آتا ہے کداگر ایک وصف نجاست کا پایا جائے تو جب تک دو وصف نجاست کے نہ ہوں کوئی اثر بنہ ہوگا، حالا تکدید بات میجے نہیں ہےاور ندر جج کے سوااور کس نے قتل ہوئی ہے۔

(٢) ابن المنير كي توجيه: جب اس كي صفت ، طاهر كي صفت كي طرف بدل من ، تو نجاست كانتم اس برلكا ناباطل جوكا ..

(۷) تشیری کی توجید: پانی میں رعایت ولحاظ تغیرلون کا ہے بوکائیں، کیونکہ نی کریم آلے نے خون شہید کوخون ہی فر مایا۔مشک نہیں فر مایا اگر چہاس کی بومشک جیسی ہوگی ،اس طرح یانی میں تغیر کا لحاظ ہوگا۔

محقق عینی کا نفذو تبھرہ: فرمایا: ان میں ہے کس نے بھی سے جو قائم نہیں کی کدامام بخاری یہاں اس مدیث کو کیوں لائے ہیں، حالانکہ بید مدیث دم شہید والی تو صرف شہید کی نفسیلت فلاہر کرنے کے لئے تھی، نجاست وطہارت کے باب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، دوسرے بیک شہید کے بارے میں جو بات ذکر ہوئی ہے اس کا تعلق عالم آخرت سے ہادر پانی کی طہارت ونجاست کے مسئلہ کا تعلق امور دنیا ہے ہے اس کا اس سے کیا جوڑ؟ البت ایسے مواقع میں معمولی درجہ کی بھی معقول مناسبت نکل سکے تو وہ کانی ہے بنبست غیر معقول مناسبات

بعيده كے البداوج مذكورة مل مارے نزديك كافى ب:

(۸) عینی کی توجید: پانی کے احکام کا مدارنجاست کے ذریعہ تغیر آنے پر ہے کہ اس کی وجہ ہے وہ قابلِ استعمال نہیں رہتا اسلئے کہ اس کی وہ صفت ہاتی نہیں رہی جس پرحق تعالیٰ نے اس کو پیدا فر مایا تھا۔

ای کی ایک نظیرامام بخاری نے بیان کردی کے دم شہید میں بھی تغیر ہوتا ہے کہ اصل تو اس کی نجاست ہے، جس پر خدائے اسکو پیدا فرمایا، مگر شہادت فی سبیل اللہ کے سبب اس بیل تغیر آسمیا جو فصل شہید ظاہر کرنے کے لئے ، قیامت کے روز سارے اہل محشر کود کھلا ویا جائے گا ،اوراس کی بوئے مشک کے ڈر لیداس تغیر کوسب ہی محسوں کرلیں گے۔

گویاا مام بخاری کوتغیر کے لئے ایک نظیر پیش کرنی تھی اور بس ،اس سے زیادہ مناسبت کی نہ ضرورت ہے ، نہ وہ نکل سکتی ہے ، یہی کا فی و شافی ہے (عمدة القاری ۱-۹۳-۱)

(9) تو جید حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمداللہ: آپ نے تراجم ابواب میں فرمایا: یہ مناسبت اس لحاظ ہے ہے کہ اس ہے مشک کی طہارت معلوم ہوئی البذااگروہ تھی پائی وغیرہ میں گرجائے تو نجس نہ کرے گا' اس پر حضرت شخ الحدیث وامت بر کاتہم نے اعتراض کیا کہ مقصدِ ترجمہ تو پائی کی طہارت بتلائی ہے کہ وہ صرف نجس کے ملئے ہے جس نہیں ہوتا جب تک کہ تغیر نہ آجائے ، تو اس کے لئے پاک چیز (مثک) کے ملئے ہے استدلال کیونکر ہوگا؟ (لامع الدراری ۹۹۔۱)

(•۱) علامه سندی کی توجید: فرمایا: "باب ما بقع النی کا مقصد مدار تغیر کا اظهار ب، ای لئے حدیث لائے ، جس بی نجاست اور جہاں تک اس کا اثر ب، اس کو پھینک دینے کا تھم ہے ، اور باتی کو طاہر اور قابل استعال قرار دیا گیا ہے گویا ایک طرف تخیر ہی کو پانی وغیر ہی کی بائی وغیر ہی کے اور دوسری طرف تغیر اور اس کے بعد کا حکام ہیں ، ای طرح آیک طرف خون اور اس کے نجس وغیر ہی ہوئے کے احکام ہیں ، دوسری طرح آیک طرف اس کے مقابل مشک اور اس کے تغیر کے بعد کا حکام ہیں ، کیونکہ حدیث شہید ہیں مشک کودم کے مقابل کیا گیا ہے ۔ لہذا جس طرح آیک جگہ تغیر سے قبل کے احکام اور ہیں اور تغیر کے بعد کے دوسرے اس طرح دوسری نظیر ہیں بھی ہے ، گویا تغیر سے قبل تک وہ چیز آئی اصل اور سابق حالت پر باتی رہتی ہے اور تغیر کے بعد دوسرے احکام اختیار کر لئتی ہے ، بالفاظ دیگر گویا پھروہ چیز بی دوسری ہوجاتی ہے لہذا اس کے لئے تھم بھی دوسرا ہی ہوجاتا ہے واللہ تعال اعلم' (حاشیہ سندھی علی ابخاری سے )

چونکہ بیتو جیہ بھی علامہ مینی کی تو جیہ سے ملتی جلتی ہے،اس لئے قد رضرورت کے لئے و و بھی کافی شافی کہی جا سکتی ہے۔

(۱۱) حضرت گنگوہی رحمہ الله کا جواب: ارشاد فرمایا:۔ ترجمۃ الباب پردوایات الباب کی دلالت واضح ہے کیونکہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ (باقی ) تھی اس لئے بخس نہیں ہوا کہ چو ہے کے گرنے ہے اس کے اوصاف متغیر نہیں ہوئے ، ای طرح آخری صدیث میں مشک کی طہارت سے استدلال کیا ہے کیونکہ اس کی طہارت پرامت کا اتفاق ہے ، حالا نکہ وہ اصل کے لحاظ ہے خون ہے معلوم ہوا کہ جس طرح تغیر ذات کی وجہ سے طہارت و نجاست کا تھم برانا ہے ، تغیر صفات سے بھی بدل جاتا ہے اور جب کسی نجس کے سب کوئی وصف متغیر نہ ہوتو طہارت سے نجاست کا تھم بھی نہیں بدلے گا۔

ا مام ابو حنیفہ وا مام شافی قرماتے ہیں کہ تغیر والا اصول صرف کثیر ہیں چاتا ہے، قلیل چیز ہیں نہیں کہ وہ تھوڑی نجاست سے اور بغیر تغیر کے بھی نجس جو جاتی ہے، (جس کے دوسرے دلائل ہیں) پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ تغیر اوصاف اس طرح خلامری طور پرمحسوں بھی ہو، جس طرح مالکیہ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں بلکہ وہ اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ خلامری حواس محسوں نہ کریں، (اس لئے اس پر مدارکلی طور سے نہیں ہوسکتا۔ (دسم الدری ۱۹۰۶) (۱۲) حضرت علامہ تشمیری کے تنین جواب: باب کے ساتھ حدیث کی وجہ مناسبت ہے کہ اعتبار معنی کا ہے صورت کانہیں، جس طرح دم شہید صورة خون ہے، مگر معنوی لحاظ ہے وہ مشک ہے، ای طرح یا فی وغیرہ میں اعتبار معنوی لیعنی تغیر وعدم تغیر کا ہے کو یا امام بخاری نے اس اشکال کا دفعیہ کیا ہے کہ جب بانی کے اندر نجاست پڑگی تو وہ پاک کمیے رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ جب تک اس میں تغیر نہیں ہوا دہ ای حقیقت ومعنی پر باتی ہے اور اس کا ااعتبار ہے صورت کانہیں جس طرح خون کے بارے میں ہے۔

دوسراجواب بیہ کہ اعتبار غالب کا ہے جس طرح خون کے رنگ پر بوئے مشک غالب آگئی اور و مشک کے تھم میں ہوکر طاہر مان لیا ممیا ، اس طرح پانی میں بھی غلبہ کا اعتبار ہوگا ، تیسرے بیمی ممکن ہے کہ امام بخاری نے اوصاف کے معتبر ہونے کو ہتلا یا ہو کہ ترجمہ میں بھی طعم ورت کا ذکر کیا ہے ہیں مقعمد بیہ ہوگا کہ ایک چیز میں اوصاف کے بدلنے ہے بھی تغیر ہوجا تا ہے جس طرح بوئے مشک کی وجہ سے خون اپنی اصل سے متغیر ہوگیا۔اللہ تعالی اعلم۔

فوا کدوا حکام: (۱) زخم اورخون شہیدای شکل وصورت پر قیامت بین ظاہر ہوگا، تا کہ علانہ طور سے شہید کی مظلومیت اور ظالم کاظلم سب کو معلوم ہوجائے (۲) مشک کی خوشبوخون شہید سے اس کی اعلی درجہ کی نفسیلت سب پر ظاہر کرنے کے لئے ہوگی اوراس لئے شرعاً نہ خون کو دھوتا چاہیے نہ شہید کوشسل میں خوبی ہوئے ویا جائے گا (۳) اس سے خدا کے راستہ میں زخمی ہونے کی خاص نفسیلت معلوم ہوئی (۳) عرف المسک کے لفظ سے معلوم ہوائی (۳) عرف المسک کے لفظ سے معلوم ہوائی دہوجائے گا بلکہ حق تعالی اس خوبی شہید کوائیں چیز بنادیں کے جومشک سے مشابہ ہوگی ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اور خون کی طرح حقیقہ نجس خون رہے تا ہم جائز ہے کہ جن تعالی اس کومشک حقیقت ہی میں بنادیں کہ ان کو ہر چیز پر قدرت ہے، جس طرح قیامت کے دن وہ بی آدم کے نیک و بداعمال کو بصورت جسد کریں گے، تا کہ میدان حشر میں ان کوتو لا جاسکے۔ واللہ تعالی اعم (عمد ۱۳۳۶)

# بَابُ البَوُلِ في الْمَآءِ الدَّآئِمِ

(تھیرے ہوئے پانی میں پیٹا ب کرنا)

(٢٣٥) حَدَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيْبٌ قَالَ آنَا أَبُو الَّذِنَا دِأَنَّ عَبُدَالرُّحُمْنِ إِبْنَ هُرُمُوَ الْآعُو جَدَّ ثَهُ آنَهُ مَسِعَ اَبَاهُ رَيُو الْيَابِعُونَ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ مَسْعِعَ اَبَاهُ رَيُو السَّابِقُونَ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لَا يَحُرُقُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ الا خِرُونَ السَّابِقُونَ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لَا يَجُرِى ثُمُ يَغْتَسِلُ فِيهِ:.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ علی ہے سنا آپ فرماتے تھے کہ ہم (لوگ) دنیا میں پچھلے (گرآخرت میں) سب ہے آگے ہیں اور
ای سند سے (یہ بھی) فرمایا کہ میں سے کوئی ٹھیرے ہوئے پانی میں جوجاری نہو۔ پیٹاب نہ کرے کہ (اس کے بعد) پھرای میں شسل کرنے گئے۔
تشری : اس باب میں امام بخاری ٹھیرے ہوئے پانی میں پیٹاب کرنے کی ممانعت دکھلانا چاہتے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ پانی کی مختلف اقسام ہیں اوران کے احکام الگ الگ ہیں ، ای لئے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ائکہ کھنے نے اصادیث کی روشنی میں پانی کی تمین قدر تی

ا مسئدیہ کے شہید کے بدن سے ندزخوں کو دھوسکتے ہیں، نہ کپڑے اتارے جاتے ہیں (بقدرکفن کپڑے کم وہیش کرنیکی اجازت ہے) نداس کوشل میت دیں گئے۔ گے، ای حات میں نماز جنازہ پڑھ کر فن کر دینگے، البتۃ اگر شہادت جنابت کی حالت میں ہوئی یا عورت حیض ونفاس کی حالت میں شہید ہوئی تو اس کوامام ابو صنیفہ ٹے نزدیک شسل دیں مے اور صاحبین ان سے مجمی شسل کومرا قط کرتے ہیں۔

نماز کے بارے میں شافعیہ کا خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ شہید کے گناہ سب معاف ہو پچکے اس لئے اس کونماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میت کی کرامت وشرف کے لئے ہے جس کا مستحق شہیداور بھی زیادہ ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہونا بھی دعائے خبر سے تومستغنی نہیں کرتا، جیسے نبی اور مبسی کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی گناہوں سے معصوم ہیں۔ (مؤلف)

اقسام تجی ہیں۔(۱) جاری اور بہنے والا جیسے نہرول ور یاؤل کاء وہ نجس نہیں ہوتے ، کیونکہ جونجاست ان میں گرے گی وہ بھی آ گے کو بہ جائے گی،اس کئے آنکھوں ویکھتے بعینہ نجاست کرنے کی جگہ کا پانی تو ضرورنجس ہوگا،اوراس کا استعال حنفیہ کے نز دیک بھی پاک کے لئے درست نہیں کیکن یوں صاف پانی نہروں، دریاؤں کا پاک ہی ہوتا ہے، اس طرح سمندروں کا پانی کہ وہ بھی جاری کہ تھم ہیں ہے کہ جس جگہ نجاست ہڑی اوراس کو یااس کے اثرات کوہم آنکھوں ہے دیکھ لیں ہے ، تو خاص اس جگہ ہے استعمال نہ کریں مے ہاتی سارا یانی یاک شمار ہو گا۔ یہیں کہہ سکتے کہ ایک حضہ میں نجاست کر گئی تو سمندر کا سارا یا نی نجس ہو گیا۔ اور یہی تھم اس زیادہ مقدار میں ٹھیرے ہوئے یانی کا بھی ہے، جس میں ایک طرف نجاست کرے گی تو اس کا اثر دوسری طرف تک نہ جاسکے، جس کی تحدید نہیں گر تخمینہ یا اندازہ ۷×۲۰ ہاتھ سے ۲۰×۲۰ ہاتھ تک ہے کیا گیا ہے (۲) ایک جگر محصور پانی جو ہروقت رہے مثلا کویں کا پانی کداس کے نیچے سوتوں سے جاری شدہ یانی او پرآتار ہتا ہے، ایسا پانی نجس تو ہوجاتا ہے مگراس کو پاک کر سکتے ہیں ( کداو پر کا پانی نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیچے ہے دوسرا پانی صاف پاک آجاتا ہے)(٣)ایک جگٹھیرا ہوا پانی،جس کے دائم رہنے کی کوئی سورت کنویں کے پانی کی طرح نہیں ہے وہ اگر تھوڑی جگہ بیں ہے کہ ایک طرف نجاست گرگئ توسارے یانی میں پھیل کرسیرایت کرگئی، توابیا یانی نجس ہوکر یاک بھی نہیں ہوسکتا، ہاتی تنصیلات کتب فقدے معلوم ہول گی۔ لیکن یہاں یہ بتلانا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔حدیثِ فدکور بخاری پر بجزامام اعظم کے کسی امام نے عمل نہیں کیا، کیونکہ مرف انہوں نے جاری وغیر جاری ہونے کومعتبر و مدار ٹھیرایا اوراس کی مراد کو تمجھا، دوسرے ائمہ نے اپنے اسپول بنا کراس مدیث ہے صرف نظر کرلی۔ مثلاً امام شافعیؓ نے تحدید کا اصول بنایا کے تلتین ہے کم دہیں ہونے پرسارے احکام طہارت ونجاسب ماء کے مرتب کردیے، امام ما لک نے تغیر وعدم تغیر کا قاعد ومقرر کیا ،امام احد نے بھی امام شافعی کامسلک پیند کیا، بھی امام مالک کےساتھ ہوئے لیکن ان جس ہے سی نے بھی تینوں اقسام مذکورہ بالا پرنظر نہیں کی امام اعظم نے بانی کی تمین اقسام قدرتی مان کران سب کے احکام احادیث سے معتبط کے جس کی وجه سے ندصرف تمام احادیث متعلقہ پرعمل بی ہوا بلکدان کا غرب اس بارے میں دوسرے غدا ہب سے زیادہ ممل و قابل ترجی بھی قرار پایا۔ حدیث الباب ہمارے لئے تعلی ہوئی دلیل و جحت ہے،اور دوسرے مذاہب والول نے جوابیے اصول وقواعد کی وجہ سے اس کی مراو بتلائی ہے وہ کسی طرح بھی معقول نہیں ہے۔ مثلاً حافظ ابن تیمیدا لینے تحقق ومحدث کا جواب بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ غرض شارع علیہ السمّا ممانعت خدكورہ سے بى اعتیاد ب یعن محصرے ہوئے یانی میں پیشاب كرنے سے بى كريم عليہ نے اس لئے روكا ب كدلوك اس كے عادی نہ ہوجا کمیں ، ورنہ یوں کسی کے پیشاب کرنے ہے اس پانی کے جس ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے ، کیونکہ وہ اس وقت پیشاب کرنے ہے نجس ندہوگا، البند اگرلوگ برابر پیشاب کرتے ہی رہیں گے اور اس یانی میں تغیر آجائے گا کداس سے پیشاب کی بوآنے لکے یااس یانی کا رنگ پییٹا ب جیسا ہوجائے یااس کے ذاکفہ میں پیٹا ب کا مزہ آنے گئے تب کہیں جا کراس کونجس کہ کمیں گے، بیھال ہےان ا کابر کی حدیث فہی کا کہ جب ایک بات ذہن ہے طے کر لیتے ہیں تو پھر دوراز کارتاویلات ہے بھی دریغ نہیں کرتے ، امام صاحب نے فرمایا کہ حضور علی کے ہوئے یانی کو پیشاب ہے گندہ کرنے کی ممانعت فرمارہے ہیں اور ساتھ ہی فرمارہے ہیں کہ کیا انسانیت ہے کہ اس میں پیٹاب کرے، پھر وضو وغسل کی ضرورت ہو گی تو وہ بھی اس ہے کرے گا ، اور معانی الآثار میں ان ہی راوی حدیث حضرت ابو ہر رہے ہ ويشرب بھی مروی ہے كہ پھراس يانی كو يے گا بھی مطلب بيك اتن بات تو اونی سمجھ والے كو بھی سوچن مجھنى جا ہے! غرض اس يانی ميں پیشاب کرنے کی نہایت برائی محسوں کرائی گئے ہے، پھرخودراوی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بیفتوی بھی معانی الآثار ہی میں نقل ہوا ہے کہ جب ان سے بوجھا گیا ایک شخص کی تالاب کے پاس ہے گزرے تو کیا اس میں پیشاب کرسکتا ہے؟ فرمایا:۔''نہیں'' کیونکہ اس کے بعد شاید کوئی اس کا بھائی مسلمان وہاں آئے اوراس تالاب سے مسل کرے یااس کا یانی ہے۔''

اس سے بھی معلوم ہوا کہ ممانعت عادی ہونے کی نہیں ہے جوابن تیمید وغیرہ نے بھی بلکہ پہلی بارکرنے والے کے واسطے بھی ہے غور
کیا جائے ، عدیم بخاری کا فدکور کا مطلب وہ ہوتا چاہیے جوراوی حدیث نے سمجھا اور اس کے مطابق فتوئی بھی دیا ، اور جوامام اعظم نے
سمجھا (جن کے لئے دوسروں نے بھی اعلم بمعانی الحدیث ہونے کی شہادت دی تھی ) یا وہ ہوتا چاہیے جوجا فظ ابن تیمید بٹلارہ ہیں ؟ یہ نہیں کہا
جاسکتا کہ ان کے سامنے فدکورہ آ ٹارنہ تھے ، ضرور ہوں گے ، گران کی اس عادت سے اٹکارنہیں ہوسکتا کہ جب کسی معاملہ میں کوئی رائے قائم
کر لیتے تو دوسرے دلائل سے صرف نظر کر لیا کرتے تھے اور یکی اُن مسائل میں انھوں نے افقتیار کیا ہے جن میں ان کا تفرومشہور ہے اور اپنے
اپنے مواقع پر ہم بھی ان پر سیر حاصل کلام کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

بحث ونظمز عدیث الباب کاتعلق مسئلهٔ میاه سے بادراس بارے میں تفصیلی بحث ہم سابق جلد میں حدیث الاا کے تحت ۵ م م م ۲۵ م ۵ کا کا کا کھو بچکے ہیں، یہاں کلمات حدیث کے بارے میں ضروری اموراور دوسری اہم ترین بحث ''مفہوم بخالف'' کے سلسله میں کسی جاتی ہے، بیان پانچ مسائلِ مہمہ عظیمہ میں سے ہے، جن پر فقیر خنی وشافعی دغیر ہا کے اساسی بنیا دی اصول وقو اعدم فی ہیں۔اوران کو انچھی طرح سمجھ لینے سے بہت سے اختلافی امور کی محقیال سمجھ جاتی ہیں اور خاص طور سے ''علائے حنفیہ'' کی کمال وقت نظراور میسی تحقیق کا نہایت بلند و بالا مرت بھی بوری روشن میں آجا تا ہے۔

ایک مسئلہ تو بھی مغہوم مخالف والا ہے، دوسرا مبحث زیادتی خبر واحد کا ہے، تیسرا موضوع مراتب ولالت کا اختلاف ہے، چوتھا مسئلہ اثبات مرتبہ واجب کا ہے،اور پانچویں بحث تحقیقِ مناط وتخریج مناط کی ہے۔

## حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي علمي شان وتبحر

ہر محقق عالم کے لئے خواہ وہ مدرس ہوا مصنف ان پانچوں ابحاث کاعم مالہ و ما علیہ کے ساتھ حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔او
رہارے حضرت شاہ صاحبؓ بڑی اہتمام کے ساتھ ان مباحث کی تحقیق اپنے درس حدیث میں فرمایا کرتے تھے اور جب علامہ رشید رضا
مصری دارالعلوم دیو بند میں تشریف لائے تھے تو حضرتؓ نے اپنی عربی تقریمیں جومسلک حنفیا ورطر زِیّد ریس دارالعلوم کی تعارفی وضاحت
کی تھی ، اس میں بھی اس پانچویں بحث کوئی چی کیا تھا جس سے دہ نہایت متاثر ہوکر گئے تھے ، کیونکہ اس سے انھوں نے بیا ندازہ بخو بی لگالیا
تھا کہ اس طرز تحقیق ویڈ تی سے درس حدیث کا رواج دنیائے اسلام کے می صفہ میں بھی موجود نہیں ہے۔

ای طرح آیک دوسرے شامی عالم دیو بندآئے تھے، جنھوں نے عالم اسلامی کے تمام مداری عربیکا طریق درس صدیث وغیرہ دیکھا تھا اور حضرت شاہ صاحب کے درس صدیث میں بھی کی روز تک شریک ہوئے تھے، تو انھوں نے بھی بھی فرمایا تھا کہ اس طررز تحقیق کا درس صدیث دنیا کے کسی حصہ میں نہیں ہے، دوسرا تاثر ان کا پہ تھا کہ حضرت شاہ صاحب اثناء بحث میں تیرہ سوسال کے تمام اکا برعناء است کے اقوال و آراء پرکائی عبورر کھتے ہیں اور پھران کے فیصلوں پر تقیدی جائز ہے بھی کرتے ہیں، ایساعالم تو میں نے کسی خطہ میں نہیں دیکھا ہے انھوں نے حضرت شاہ صاحب سے بیمی فرمایا تھا کہ جرت ہے آپ جبیسا تبحر عالم بھی امام ابوطنیفہ کی تقلید کرتا ہے اس پر حضرت نے جواب انھوں کے دوست مقابلہ میں بھی فرمایا تھا کہ جرت ہے، ہم جیسے آگر ان کے علوم و تحقیقات کو صرف بھی ہی لیات و بہت غنیمت ہے۔ ''
دیا تھا کہ''میراعلم تو امام صاحب کے مقابلہ میں بھی جو بھی بھی اب دور دور تک نظر نہیں آتی سے ''خواب تھا جو بھی کہ دیکھا جو سناانسانہ تھ'' اس کے سوا
دیکھا تعبی کے مشال امنی کہ مثل المصل لا بدری او لمھا خیر ام آخر ھا''او کھا قال صلی اللہ علیہ و سلم
دیرکی جائے ؟''مثل امنی کھٹل المصل لا بدری او لمھا خیر ام آخر ھا''او کھا قال صلی اللہ علیہ و سلم
دیرمان و گمان ایک چھٹہ خصوصی ابر علم درحمت کا آسان علم پر نمودار ہوکر برس گیا، نداس سے پہلے دور تک اس کی نظیر ملتی ہے نہ بعد

کوبڑے بڑے علاءِ وقت نے بقدرِ ظرف اپنے اپنے علمی ظروف اس سے مجر لئے اور دنیائے علم کوان سے مستفید کیا، اور کررہے ہیں، جزاهم الله خیرا و بارک فی مساعیهم۔

راقم الحروف کی حیثیت ان حضرات کے مقابلہ میں پر پر بھی نہیں، صرف ایک جذبہ ہے جو'' انوارالباری'' پیش کرنے پر ابھار رہاہے شاید ناظرین کی نیک دعاؤں کےصدقہ میں اس کی بھی عاقبت بخیر ہوجائے و ھا ذلک علی الله بعزیز۔

یہاں ہم''مفہوم مخالف'' کی بحث لکھتے ہیں ،مراحب احکام کی بحث بھی ایک حد تک آپھی ہے اور زیاد تی خبروا حد پر بھی پچھآپچکا ہے باقی کمل اور تفصیلی مباحث دوسرے مناسب مواقع میں آئیں گے۔ان شا واللہ تعالیٰ۔

# تقريب بحث''مفہوم مخالف''

حضرت شاہ صاحب ؒنے دائم وراکد کا فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذی لا یجری کوبعض کوگوں نے صفیت کا فقہ بتلایا ہے، سیجے نہیں بلکہ وہ قیدِ احترازی ہے۔ جس سے ما ودائم جاری نکل جاتا ہے لیکن پھر بیصفت یا قید تھم کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہ اس سے ہم ماءِ قائم جاری میں پیشاب کی اجازت ٹابت کرنے لگیں ، کیونکہ قیود کے فوائد دوسر ہے ہوتے ہیں ، مثلاً یہاں متعقود پائی میں پیشاب کرنے کی زیادہ قباحت و برائی بتلانی ہے ، کو یا ٹھیرے ہوئے پانی میں پیشاب سے روکا اور خاص طور سے جبکہ وہ جاری بھی نہ ہوتو اس سے بہ مزید تاکیدروکنا مقصود ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ قیود کی رعابت اور ہے اور مغہوم خالف کا معتبر ہونا دوسری چیز ہے، قیود کے نکات ونوا کد حنفیہ کے یہاں بھی مسلم جیں جن کو وہ بیان کرتے آئے ہیں، باقی مغہوم کلام حنفیہ کے نزد کیے صرف ای قدر ہے جواس کلام سے مجھا جائے، بخلاف شافعیہ کہ وہ ہر کلام کے دو دومغہوم مانے ہیں، ایک اثباتی دوسراسلبی ۔ شیخ ابن ہمام نے اس موضوع پرمعرکہ کی بحث کی ہے اور علامہ بہاری نے لکھا کہ ''مغہوم مخالف اگر نکات بلاغیہ کے درجہ ہیں ہے تو معتبر ہے، لیکن اس میں اتن جان نہیں ہے کہ اولہ ظہیہ کے درجہ میں ہوسکے۔''

حضرت شاہ صاحب نے بہ جملاً تقل کر کے فرمایا کہ 'اس کواگر کوئی حفی اصولی لکھ جاتا تو ہردااحسان ہوتا، کیونکہ بیہ بات ہر سے کام کی اور بڑی سیج ہے'' پھر فرمایا: شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی موطا کے حاشیہ میں الحر بالحر کے شمن میں پچھاس طرح لکھا ہے مگر''مسلم الثبوت' جیسا صاف نہیں لکھا، اس کے بعد''مفہوم مخالف'' کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کی تحقیق نقل کی جاتی ہے، جوابی یا دواشت، العرف الشذی اور معارف السنن (علامہ بنوری) کوسائے رکھ کر مرتب کی تی ہے۔

# بحث مفهوم مخالف

 ا مام شافعی اوران کے تبعین اس کو پچھ شروط کے ساتھ بطور جمت و دلیل مانتے ہیں ، البتہ بعض اقسام ندکورہ میں ان کے باہم اختلاف ہے گویا انہوں نے مفہوم مخالف کے ظنی ہونے کے باوجوداس کو جمت شرعیہ قرار دے دیا ہے ، اوراس طرح وہ شریعت کے کسی امر پرنص وصراحت یا شخصیص ذکر ہی سے اس کے ماسواکی نفی بھی نکال لیتے ہیں ، بہی نقطہ اختلاف ہے ، حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف اتنی بات نفی ، سوا کے لئے کافی نہیں ، بلکہ اس کے لئے مزید کسی دلیل ، جمت یا قرید کی ضرورت ہے ، اس طرح وہ مفہوم مخالف کی جمیت سے انکار کرتے ہیں۔

اس تفصیل سے بیہ بات صاف ہوگئ کہ حننے کا انکار مفہوم نخالف اوراس کے اقس م سے بحثیت قیوط و شرائط واوصاف وغیرہ ہرگز نہیں ہے ، الن سب کو وہ بھی مانتے ہیں ، فرق صرف اتنا ہے کہ جو پھی مفہوم ان چیز وں کی وجہ سے لیا جا سکتا ہے وہ اپنے درجہ ہیں تسلیم ہے گر حنفیہ کے خفیہ کے خود کے برادغیر منطوق ہیں متعین کر لینا اتنا مہل و آسان کا مہیں حنفیہ کے نزد کیلے جمت شرعیہ کے درجہ میں نہیں آسکتا ، اس لئے کہ نصوص شارع کی مرادغیر منطوق ہیں متعین کر لینا اتنا مہل و آسان کا مہیں ہے ، جتنا منطوق ہیں ہے اور جب اس کی تعیین ہماری دسترس سے باہر ہے تو اس کو جت شرعیہ کا درجہ دینا بھی ہمار نے فیصلوں کی حدود اختیار سے باہر ہے ، البتہ ہم کمی کلام کی قیوط و شرائط ، اور اوصاف کی رعایت ضرور کریں گے ، مثلاً زمان و مکان عدد ، لقب ، شرط و علت و غیرہ امور کے مغاہیم فیکورہ سے صرف نظر ہرگز نہ ہوگ ۔ ندان کو بے فائدہ ہم بھیں گے ، کیونکہ کی بلیغ کے کلام کی بھی بیہ چیزیں ترک نہیں کی جائیکہ کلام المنع المبر ورانبیا علیم السلام یا کلام حق تعالی جل شانہ ہیں ، کدان کے تو ایک ایک ترف و نقط پر نظر رکھنی پڑتی ہے ، گمرساتھ ہی فرق مراتب کا لحاظ سب سے زیادہ اہم ہے اس لئے منطوق کو غیر منطوق کے پلا ہے ہیں ، اور موافق کو نخالف کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہی بات کلیات ابی البقاء ص ۱۳۲۲ ہیں بطافعیں ہے کہی گئے ہے اور اس کی طرف شاہ و کی التدصاحب نے سنی شرح موطائیں میں ہمی اشارہ کیا بادر شایدان کے انہ اور موافق کو نازموں نے صاحب بدارک کی تفسیر آ بیت الحر بالحرے لیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا: حنفیہ کے یہاں بھی عبارت کتب نقداور آپس کے ماورات و گفتگوؤں تک ہیں بھی مفہوم مخالف معتبر مانا گیا کیونکدان کی مراد کو پوری طرح سمجھنا ہمارے لئے مہل ہے ، بخلاف نصوص شارع کے کدان کی مراد کا تعین غیر منطوق ہیں آسان نہیں ، اس لئے نکات شروط و قیود وصفات سے انکار ہمیں بھی نہیں ، لیکن ان کے ماسوا میں نفی تھم کا فیصلہ بھی ہم کردیں ، یہ ہمارے نزدیک اپ منصب سے اوپر جا کرشارع علیہ السلام کے منصب ہیں قدم رکھنا ہے اس لئے ہم اس سے عاجز ہیں۔

معلوم ہوا کہ حنفیہ کامنیوم مخالف کونصوص شارع میں معتر قرار نہ دینا ،ان کی غایت احتیاط کی وجہ ہے۔ شیخ ابن ہام نے ''تحری' میں کھا '' حنفیہ منہوم مخالف ادراس کے اقسام کی نفی صرف کلام شارع میں کرتے ہیں' اور شارح تحریرا بن امیر الحاج نے شمس الائمہ کر در ی سے نقل کیا '' خطابات شارع میں کسی چیز کا خاص طور ہے ذکر کرنا اس کوستازم نہیں کہ اس کے ماسوا سے تھم کومنتمی کر دیں ،البتہ عام لوگوں کے عرف ومعاملات اور عقلیات میں اس کو مانا جاتا ہے'' (شامی ص ۱۱ ج اکتاب الوضوء)

يجي بات شرح وقابيه باب الممريمين،الهتابيشرح النهابيه باب الرجوع في الههه اور كتاب الطهارة ،فصل الغسل مين طحطا وي شرح المراقي

الى آپ كاسم مبارك عبداللدىن اجرنسى (م اله ه) به آپ كاذكر خير مقد مدانو ارالب رئ س ۱۲۳ ج س بھى آچكا بے ،مشہور مغمر و محدث فى المسلك بير،

آپ كى تغيير حشو وزوا كداور غير معتمد روايات سے فالى ہے، نهايت محققان ، مختفر گرجامع اور خفى مسلك كى ترجمان بلند پايتغيير ہے، بن ك ضرورت تحى كداس كى اشاعت كى جائے ،شكر ہے كہ عزيز محتر مولا نامجر انظر شاہ صاحب سلم أستاذ وارالعلوم و يو بندتے اس اہم خدمت كوا بنة ذمه ليا اوراس وقت تك چارا قساط شائع ہو چكى بير ، ان جي سوره بقر محمل ہوگئ ہے، حنفيد كے جہال تغيير روح المعانى بغيير مالى السعو و بغير مظهرى اووا دكام القرآن بعد ص كامطالد ضرورى ومفيد ہے بغير مدارك مدكر كامطالد اس كئے بھى ضرورى ہے كہ موصوف نے ترجمہ كے ساتھ حواشى بين و و سرى كتب تغيير وغيره كى مدد سے نهايت مفيد تشريحات و تحقيقات كا بھى اضافه كردي ہے، انوارالبارى كى طرح ممرى سفم سے شائع ہورى ہے ،خضر راہ بكة بود يو بند سے طلب كى جائے (مونف)

### باب الاذان میں ہےاور مولانا عبدالحی تکھنوی نے وراسہ خامسہ مقدمہ عمدۃ الرعابی میں (سط و تفصیل سے ) تکھی ہے۔ بحث میں الآخرون السابقون

#### توجيه مناسبت

ہمارے نزدیکے صواب میہ ہے: امام بخاری اکثر ایسا کیا کرتے ہیں کہ ایک بات جیسی جس سے ٹی اس کو پورا پوراذ کر کر دیا حالا نکہ اس سے مقعود صرف ایک جزوجو تاہے جس کا تعلق اس مقام سے ہوتا ہے جیسے حدیث عروہ بارتی شراء شاۃ کے بارے میں کیا ہے جو باب الجباد میں آئے گی ،اس کی مثالیں ان کی کتاب میں بہ کثرت ہیں اور امام مالک بھی ایسا کرتے ہیں (فتح الباری ص ۲۲۳ ج) ا

# حافظ برمحقق عينى كانفته

آپ نے لکھا کہ توجیہ فہ کور بھی کل نظر ہے جو ظاہر ہے: اس کے بعد کوئی تفصیل نہیں کی ، ہمارے زدیک کل نظراس لئے ہے کہ ایک ہی صدیث کوتو پورا لکھنے کی عادت محد ثین کی ضرورت ہے گر بہان تو وہ صورت نہیں ہے کیونکہ حدیث الباب تو اپنی جگہ موجود ہے ، یہ نین لا خرون السابقون جو گلااجود وسری حدیث سے لیا گیااس کا تو بھی تھاتی ہی ترجہ ہے ہیں ہے ، پھراس توجیہ کا یہاں ذکر بے موقع یا کل نظر نہیں تو اور کیا ہے؟!

السابقون جو گلااجود وسری حدیث سے لیا گیااس کا تو بھی تعلق ہی ترجہ سے نہیں ہے ، پھراس توجیہ کا یہاں ذکر بے موقع یا کل نظر نہیں تو اور کیا ہے؟!

السابقون جو گلااجود وسری حدیث سے لیا گیااس کا تو بھی تھی تو ہے ہیں کہ تروی ہے جو اس توجہ کی سے اس کی تعلق میں مطابقت کا موجود ہونا کا فی ہے لیکن اس شرانظر ہے ،
کیونکہ ایک ہی حدیث اگر ہوتی تو امام بغاری ' و با سادہ' کہ کرا انگ الگ کیوں کرتے النے (عمرہ صسام ہو)

سے محقق بینی نے لکھا کہ یہ تو جیہ کرمانی نے بعض علاء عمر نے نقل کی ہے اور اس شر برگنتل اوعدم شفاعلیں ہے (عمرہ صسام ہو)

تو جیبہ فرکر : یہ بات تو صاف ہو چی اورا کٹر نے تسلیم کر لی کہ یہان اس ٹکڑے '' (نحن الآخرون اسابقون)'' کی ترجمۃ البب ہے کوئی مناسبت نہیں ہے،اس کے بعد بیم حقیق کی جاتی ہے۔ مناسبت نہیں ہے،اس کے بعد بیم حقیق کی جاتی ہے۔ حافظ کی تو جیبہ: آپ نے کھا: امام بخاری کتاب العبیر (باب العجی فی المنام ۱۰۳۳) میں طریق ہمام الباعن الی ہریرہ سے بھی ای طرح شروع میں دوسری حدیث کے ساتھ اس ٹکڑ ہے کولائے ہیں اور وہاں بھی باوجود تکلف کے ذکورہ من سبت نہیں چل سکتی تو بظ ہر بات بیہ کہ شوع میں دوسری حدیث کے ساتھ اس ٹکڑ ہے والا اور نسخہ (یاصیف ) معمرعن ہمام عن البی ہریرہ والا دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی بہت کم کوئی سخہ الی ہوگی ، جوایک میں نہ ہواور دوسر سے میں نہ ہو، ٹھران دونوں میں اکثر احادیث وہ ہیں جن کو بخاری وسلم دونوں نے روایت کیا ہوار ابتذاء ہر نسخہ (یاصیف ) کی اس جملہ ونوں الحق ہے۔

للذاامام نفاری نے ایک ہر حدیث کو جوان دونوں ہے لی گئی ہے جملی کن الآخرون السابقون ہے شروع کی ہے اور امام مسم نے نہند ہمام سے لی ہوئی حدیث کو کر کرنے کا دو سراطرز اختیار کیا ہے کہ جب کوئی حدیث اس سے لیتے ہیں تو پہلے قال رسول التعلیق کے بعد فیذ کر احادیث منہا لکھ کر گھر دوبارہ وقال رسول التعلیق کھ کروہ فاص حدیث روایت کرتے ہیں جواس مقام میں لا ناچاہے ہیں اس سے اش رہ اس کی طرف ہوتا ہے کہ بیحد بیث اس نے کے درمین کی ہاول حدیث نویں ہے واللہ تو ٹی اعلم (فتی الباری ص ۱۳۲۱) اس امر کی طرف ہوتا ہے کہ بیحد بیث اس نے کہ درمین کی ہاول حدیث نویں ہے واللہ تو ٹی اعلم (فتی الباری ص ۱۳۷۱) اس الممنیر کی تو جیہ: محقق عینی نے آپ کا حاصل کلام بتایا کہ ''ہمام راوی حدیث نے حضرت ابو ہر برہ سے جو مجموعہ احادیث روایت ہوالیت کرتے وقت حضرت ابو ہر برہ نے حدیث روایت سے اس کوروایت کرتے وقت حضرت ابو ہر برہ نے حدیث روایت کرتے تھے ، اس کا اتباع امام بخاری نے کیا ہے ، چنا نچانہوں نے یہاں کے ملاوہ دوسر سے ان مواضع میں بھی ایسا کیا ہے : کتاب ابجہاد ، المخازی ، الا بجان والنذ ور ، فقی الا نبیاء عیبم السلام الاعتصام ، ان سب کے اوائل ہیں تون المنون کو ذکر کیا ہے : کتاب ابجہاد ، المغازی ، الا بجان والنذ ور ، فقیم النا نبیاء عیبم السلام الاعتصام ، ان سب کے اوائل ہیں تون المنا نبیاء عیبم السلام الاعتصام ، ان سب کے اوائل ہیں تون

محقق عینی نے خودا پی طُرف سے کوئی تو جیدذ کرنہیں کی اور شایدوہ تو جید مناسبت کی طرح مطلق ذکر کی تو جید کوبھی موزوں نہ سیجھتے ہوں جیسا کہ وہ امام بخاری کے تراجم ابواب کے سلسلہ میں ہر جگہ مناسبت ومطابقت خامخواہ نکال ہی لینے کوزیادہ اچھی نظر سے نہیں و یکھتے ، بلکہ متعدد مواضع میں دوسروں کی الیم سعی پرتعریض بھی کی ہے اور محقق کی شان بھی بہی ہے کہ وہ ہر پچی پکی بات یا بے کل تاویل پرصاد کرنے کو تیار نہ ہو۔واللہ تعالی اعلم۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا کچھشار حین نے یہاں "نسون الآخوون المسابقون" ذکر کرنے کی توجیہ میں دوراز کار ہوتیں کی ہیں، ہاتی ہات صرف آئی ہی بن محق ہے کہ ایسا ہی ایک صحفہ میں احادیث کا مجموعہ لکھا ہوا تھا اور ہما م بن مفہ کے پاس بھی ایسا ہی ایک صحفہ تھا، امام بخاری و مسلم دونوں ہی نے ان دونوں صحفوں سے احادیث ذکر کی ہیں، لیکن دونوں نے الگ الگ طریقہ سے اس کی طرف اشارہ کی ہے، بخاری جہاں اس کی حدیث لیتے ہیں تو پہلے اول حدیث کا ابتدائی تکڑا" نسحت الآخرون المسابقون "ذکر کرتے ہیں۔ پھروہ حدیث لاتے ہیں، جواس مقام کے مناسب لانا چاہتے ہیں امام سلم فذکر احادیث و منہا بذا الحدیث لکھ کرآگے بڑے ہے ہیں، اس کے علاوہ ترجمہ سے بھی مناسب تا برت کے مناسب لانا چاہے ہیں امام سلم فذکر احادیث و منہا بذا الحدیث لکھ کرآگے بڑے ہے ہیں، اس کے علاوہ ترجمہ سے بھی مناسب تا برت کرنا تکلف بارد ہے امام بخاری نے ایسا بی کتاب الجمعہ اور کیاب الانبیاء میں بھی کیا ہے۔

# مزيد سخقيق وتنقيح

امام بخاری نے صرف ان دونول صحیفوں یا طرق روایت کے ساتھ ریطر یقتنہیں برتا بلکہ ایک تیسرے طریقہ روایت کے ساتھ بھی برتا

ہے،جس کے آئندہ تفصیل ملاحظہ ہو۔

(۱) حدیث" نسحین الآخیرون السسابقون "الخ کوکمل اور مستقل طوری توصرف کتاب الجمعه (باب فرض الجمعی ۱۲۰) میں لائے ہیں اور بیر وایت الی الزنا ووعن الاعرج عن الی ہر بریہ ہے

(۲) حدیث نزکور کمل طورے دوسری حدیث کے ساتھ دوجگہ لائے ہیں کتاب الجمعہ (باب هل علی من لم یشهد الجمعة غسل ص۱۲۳) میں اور کتاب الانبیاء (باب حدیث الخارص ۳۹۵) میں۔ بیدونوں روایات و هیب عن ابن طانوس عن ابیه عن ابی هریوه ہیں اور اس تیسرے طریق کی طرف ہم نے او براشارہ کیا ہے جس کا ذکر شارعین نے ہیں کیا۔

(٣) حدیث ندکوره کاصرف پہلا جملہ " نعن الآخرون السابقون "ودسری احادیث کے ساتھ المجکہ بخاری بیں الائے ہیں۔ ص سے کتاب الوضو (باب البول فی الماء الدائم) بیں عن الی الزنادعن الاعرج عن الی ہریرہ "

ص١٥٨ كتاب الجبهاد (باب يقاتل من وراء الامام ويتلىب ) من عن الى الزنادعن الاعرج عن الى هررية

ص ١٠١٠ كتاب الديات (باب القصاص بين الرجال والنساء) يس

ص١١١ كتاب التوحيد (باب قول القدير يدون ان يبدلوا كلام الله)

ص ٩٨٠ كتاب الايمان والتد ور ( يبلي باب ) من عمر عن معام بن منه عن الى مريرةٌ

ص ١٠١٠ كتاب التعير (باب الفح في المنام) من

اوپر جوحوالہ کتاب المغلَّی اور کتاب الاعتصام کا دیا مگیا ہے وہ مراجعت کے باوجود نیل سکا دوسری بات بیقائل ذکر ہے کہ امام بخاری نے ہر روایت ابی الزنا دوعن الاعرج عن ابی ہریرہ کے ساتھ یہ جملہ ہیں بڑھایا ہے جنانچ سے کا اا ہیں تین جگہ طریق نہ کورے ہی روایات ذکر کی ہیں اور کسی کے ساتھ اس کوئیس لکھا۔اس کی وجم مکن ہے یہ ہوکہ ایک باب میں ایک جگہ ذکر کا نی سمجھا ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

حق میہ ہے کہ اس سلسلہ کی کوئی تو جیہ بھی پوری طرح کافی وشافی نہیں ہے اور شایدای لئے مقتی بینی یہاں سے فاموش گزر گئے ہیں پھر خیال میہ ہے کہ امام بخاری کی نظر میں کوئی نہایت دقیق معنوی فائدہ اس کا ہوگا جود وسروں کی نظر سے پوشیدہ رہا۔ والشعلیم بذات الصدور۔

استنباط احكام وفوائد

محقق عینی نے ندکورہ بالا حدیث الباب کے تحت جن اہم امور واحکام کے استنباط کا اشارہ فرمایا ہے وہ یہاں نقل کئے جاتے ہیں تا کہ علم وتحقیق کے مزید ابواب ناظرین کے لئے کھل جائیں۔

ا ہادی اپن رائے ہے کہ امام خادی کے بعد محقق بین جیسی دقیق نظرامت بھی کہ ہادروہ صدیث فقد اصول فقد اوب تاریخ ورجال کے علوم بھی حافظ ابن جمر کے ہیں دیاوہ فائق ہیں بھران کا حیقظ واستحضارتو غیر معمولی ورجہ کا ہے۔ اس وقت تک حافظ کی شرح بخاری کے دوسو سے بچھاد پر صفحات بعلی خط سے آ سے ہیں جبکہ محقق بینی کے باریک خط کے توسو صفحات سے اوپر ہو بچے ہیں اور بیاس پر ہے کہ اس سے پہلے محقیقات کے دریاوہ معانی الا مار کی دونوں شرحوں ہیں بھا بچے ہیں کہ ان کے حوالے اس شرح میں دیتے ہیں بھرا بی کسی کم فروری کو حافظ کی طرح چھپا تاہیں جا ہے اور میدان بھی کھل کرآتے ہیں شلا اوپر کے مضمون ہیں آپ دیکھیں کے کہ حافظ این جرنے این وقتی العید کی طرف تقویت حدیث تالیفات معرب کیا ہے جس پر محقق بینی کی تالیفات اور حضرت علامہ شمیری کے حدیثی افا وات پر عبور خیال ہی ہو کہ ہو گئی حدیثی تالیفات اور حضرت علامہ شمیری کے حدیثی افا وات پر عبور حاصل کرایا جائے تو ایک مختی علم حدیث کا بہترین عالم بن حال ہے اور اس کے ضعم کے لئے یہ بہترین نصاب ہے مگرافسوں ہے کہ اکثر مدارس عربیہ کے شعوت حدیث تعین کے دیات کو بیکھی جاتی ہو کہ اس طرف تو بہترین ہے۔ ولعل الله بعدت بعد ذلک امر انہاے تری وطال کے ساتھ بینجرکھی جاتی ہے (بقیر حاشیا کے صفح پر ب

(۱) صدیمث الباب سے ہمارے اصی ب حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ جب تک بانی بڑے دوش یا تالاب میں جمع شدہ نہ ہو ( کہ اس کے ایک طرف نجاست پڑے تو دوسری طرف اس کا اثر نہ پہنچے کھیل وکثیر کا معیار یہی ہے ) تو اس میں نجاست پڑ جانے کے بعد دضوہ غیرہ کرنا اس سے جائز نہ ہوگا۔ نیز اس سے بیجی معلوم ہوا کہ جب قلتین کی مقدار پانی بھی اثر نجاست قبول کرسکتا ہے تو وہ بھی نجس ہو جے گا کرنا اس سے جائز نہ ہوگا۔ (اور حنفیہ کے نزد یک جو ، ء کشر کیونکہ حدیث میں تھا ما اور مطلق ہے اگر قلتین کو اس سے متنفی کریں گے تو ممانعت کا کوئی فاکدہ نہ ہوگا۔ (اور حنفیہ کے نزد یک جو ، ء کشر ہو وہ اس لئے متنفی ہے کہ جب دوسری طرف نجاست کا اثر پہنچاہی نہیں تو اس کوظا ہر کہنا ضروری صبحے ہوگا اور اس کثیر کی طہارت دوسرے انکہ ہے وہ اس لئے متنفی ہے کہ جب دوسری طرف نجاست کا اثر پہنچاہی نہیں تو اس کوظا ہر کہنا ضروری صبحے ہوگا اور اس کثیر کی طہارت دوسرے انکہ کے یہاں بھی مسلم ہے ) دوسرے یہ کہ حدیث الباب زیادہ صبحے (وقوی) ہے۔

#### ابن قدامه كاارشاد

فرمایا حدیث قلتین اور حدیث بئر بصاعة حنفیہ کے خلاف ہماری جمت ہیں کیونکہ بئر بصاعۃ بھی اس حد تک نہیں پہنچتا جس پر حنفیہ پانی کو کثیراور طاہر مانع نجاست مانتے ہیں۔

محقق عينى كاجواب

فرمایا:۔ بیدونوں صدیث ہمارے خلاف جمت نہیں ہیں کہلی تواس لئے کہ گوبعض حضرات نے اس کی تھیجے کردی ہے تگر پھر بھی وہ متن و سند کے لحاظ سے مضطرب ہے اور قلہ مجہول ہے'اس لئے سی متنق علیہ پڑمل کرنا زیادہ اقوی واقر ب۔ (الی الصواب) ہے رہی حدیث بڑ بعناعة تواس پرہم بھی عامل ہیں کیونکہ اس کا یانی جاری تھا۔

مید عولی باطل ہے کہ وہ صدحنفیہ کونیس پہنچا' کیونکہ خود محدث بہتی شافعی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ بئر بصاعہ میں پانی کثیر تھا اور واسعہ (پھیلا ہوا) تھاا وراس میں جونجاسیں ہڑتی تھیں ان سے پانی کے رنگ ذا کقہ اور بومیں تغیر نہیں آتا تھا۔

رتی بے بات کہ حنفیہ نے تخصیص بالرائے کی جس کے مقابلہ بیں تخصیص بالحدیث بہترتھی اس کا جواب بیہ کہ بیاس وقت ہے کہ حدیث تخصیص اجماع کے مخالف نہ ہواور حدیث قلتین خبر واحد مخالف اجماع صحابہ ہے جس کی صورت بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس وابن زبیر نے بئر زمزم بیس ذکل کے گرجانے کی وجہ سے سارے کنویں کا پانی نکال دینے کا فتوی دیا تھا' حالا نکہ اس بیں قلتین سے کہیں زیادہ پانی تھا اور بیصورت دوسرے محلبہ کرام ہے کہا ہے ہیں آئی کے سامنے پیش آئی کسی نے بھی اس پرنکیم نہیں کی ٹہذا ہیا جماعی مسئلہ ہوگیا جس کے مقابلہ میں خبر واحد پر عمل نہیں کرتے۔

اس کے علاوہ بیکدامام بخاری کے استاذ علی بن المدین نے فرمایا کہ حدیث قلتین کا ثبوت نبی کریم صلی القد عدیہ وسلم سے مرفوعانہیں ہے

(بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ) کہ صاحب امانی الاحبار حضرت عدامۃ المحد شمولا تاحمہ بوسف صاحب کا ندھلویؒ اچا کک حرکت قلب بند ہوجائے ہے۔ ۱۹۲۵ء کو بعد نماز جمعہ بحالت قیام دا ہور داصل بکق ہوئے اور آپ کی ندکور وصدیثی تابیف ناکھمل رہ گئی جس کا نہایت اہم جزو تفق بینیؒ کی دونوں شرعیں ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ و سعۃ۔ خدا کرے آپ کے جانشین مول تا انعام الحن صاحب مدخلہ العالی اس خدمت کی تحکیل کریں۔ وہاذیک علی اللہ ہو یز۔

اس كى دوجلدي طبع ہوچكى بين جوراقم الحردف كے پيش نظر بين مكن ہے تيسرى كا بھى مسوده ہو گيا ہوا ورجلد حجيب جائے۔

حضرت کی تبلینی خدمات بھی نہایت عظیم الشان اور آ بزرے لکھے جانے کے الکن میں البتہ میں جوبعض امور پاطر نین کارے بچھا ختلاف تھا وہ اب بھی ہے، ور توقع کرتے میں کہاس اہم خدمت کے سسلہ میں مرکزی مشاورتی جماعت اور اس کی شاخیں جابج قائم کی جائیں گا جن میں اکثریت عماء را تخین کی ہوئو کام میں زیاوہ بہتری پیدا ہوسکتی ہے اور نقائص بھی دور ہوسکتے ہیں۔وإنتدالموفق (مؤلف)

کے مشہور دمحدث اسم مبارک علی بن عبدالقد بن جعفر بن نجے 'ابن المد بن ابھر ی (م۲۳۴ھ) صدب تصدیف ہیں حضرت امام یکی بن سعیدالقطان (حنی تلمیذ امام اعظم اس کے تلمیذ خاص اورامام بخاری کے شیخ واستاذ ہیں امام بخاری فرم تے ہتھے کہ' میں نے اسپنے کوکسی ملم کے سامنے تقیر نہیں سمجھا (بقیہ حاشیدا گلے صفحہ بر) ا پے جلیل القدر محدث کا یقول اس باب میں بہت اہم اور قابل اتباع ہے ابوداؤد نے فر ، یا کہ دونوں فریق میں ہے کسی کے پاس بھی تقدیر ماء کے بارے میں دلائل سمعیہ کی طرف رجوع نہیں کیا گیا' بلکہ دلائل حسیہ سے کا م لیاہے۔

(۲) عدیث الباب اگرچہ عام ہے گر اس میں تخصیص ایسے ماء کثیر سے تو سب نے بالا تفاق کی ہے جس کے ایک طرف نجاست پڑنے سے دوسری طرف اس کا اثر نہ جائے اور شافعیہ نے حدیث قلتین کا اعتبار کرکے قلتین سے بھی اس کی تخصیص کی ہے اس طرح دوسرے عمومات سے بھی تخصیص کی گئی ہے جس سے پانی کا بغیر تغیر اوصاف ثلاثہ کے نجس نہ ہونا اور طہارت پر باتی رہنا ثابت ہوتا ہے جن سے مالکیہ استدلال کرتے ہیں۔

حافظا بن حجر کی دلیل

فرمایا: اس موقع پر قلتین کے اصول سے فیصلہ کرنا زیادہ تو گئے ہے کہ اُس کے ہارے بیں سیحے صدیث ٹابت ہے جس کا اعتراف حنفیہ میں سے بھی امام طحادی نے کیا ہے اگر چہ انہوں نے اس کو اختیار کرنے سے بیعذر کردیا ہے کہ قلہ کا اطلاق عرف میں کبیرہ وصغیرہ سب پر ہوتا ہے اور حدیث سے اس کی تعیین نہیں ہوئی ۔لہذا اجمال رہا ہیں اس پر عمل نہیں کر سکتے 'نیز حدیث قلتین کی تقویت ابن دقیق العید نے بھی کی ہے ' ایکن اس سے استدلال ان دونوں کے علاوہ دوسروں نے کیا ہے' النے (فتح الباری ص ۱۳۱۱)

# محقق عيني كالفتر

فر مایا:۔حافظ ابن حجرنے ندکورہ دعویٰ تو بڑے زوروشور سے کیا تھا تگر پھرخود ہی اس کو باطل بھی کردیا اس لئے اس کےرد کے لئے مزید پچھ لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔

(بقیرہ اشیر منٹی گذشتہ) بجز این المدینی کے ایک و فعد امام بخاری ہے گئی ہے اکر آپ کی تمن کی ہے؟ فریایا: ''عراق جاؤں علی بن المدینی زندہ ہوں اور بی ان کی بخش میں بیٹھوں'' ہام بخاری نے ان کور سالہ رفعے یہ بین بی اعلم اہل عمر بھی کہا ہے۔ جنہوں نے فر مایا کہ مام ابوہ نیڈ ہے صفیان و رک عبد الهل بن المبادک تھا و بین بیٹ المجام اور جعفر بن عون نے (جوسب کے سب پیٹوائے محدثین اور انکہ سی حست کے شیوخ بیں) مدیث کی روایت کی ہے اور وہ (امام صاحب) تقد بین کوئی عیب ان بی نہیں ہے (بحوالہ تجرات صان میں م) ابو حاتم نے کہا کہ فلی بن المدینی معرفت حدیث و ملل بیس سب لوگوں سے ممتاز وسر بلند سے ہام احرکو بھی ان کانام لیتے نہیں سنا گیا 'خایت احرام کی وجہ ہے بمیشدان کو کئیت سے یاو کرتے تھے عبد الرحمن بن مہدی کہتے بیں کہ بلی بن المدینی رسوئی اللہ ملی اللہ علی و میٹوں کوسب سے زیادہ جائے والے بیں خاص کر ابن عبید کی روایت کردہ احادث کو اور ابن عبید فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جمعے حب ملی (ابن المدینی) برطامت کرتے ہیں وافقہ میں ان سے زیادہ حاصل کرتا تھ بنبست اس کے جودہ جھے صاصل کرتے تھے۔

علامهابوقدامه مزهی نے ذکرکیا که ایک مرتبطی المدینی نے ہتلایا: میں نے خواب میں دیکھا کرڑیا (ستارہ) نیچا ترکرمیرے اتنا قریب آئیا کہ میں نے اس کو لےلیا۔ این قدامہ نے کہا کہ: مدانے ان کا خواب سچاکر دیاوہ حدیث کی معرفت میں اس درجہ تک چڑھ گئے جس کوکوئی میں پہنچا۔ امام نسائی نے کہا جس تعالی نے علی بن المدین گئے تو دیث میں دوسوتھ نیف کیس اور نے علی بن المدین نے حدیث میں دوسوتھ نیف کیس اور الز ہرہ میں ہے کہام بخاری نے تین سوتین اجادیث روایت کیس (تہذیب میں (تہذیب میں ۲۳۵۷)۔)

اس بات کونہ مجولئے کداتی بڑے فخص کی اس شہادت کے بعد کدامام اعظم سے حدیث کی روایت اورش کردی کہارمحدثین اورشیوخ اصحاب سحاح ستہ نے کی ہے اوران میں کوئی عیب نہیں تھا' پھر بھی ان کی حدیثی شان کوگرا یا گیا' اوران میں عیب بھی نکالے سے والندالمستعدی (مولف)

ا مدیث تلتین 'کے بارے میں نہایت عمد و تھوں اور مرتب ومہذب ذخیرہ علامہ بنوری دامت فیوسہم نے ''معارف اسنن' میں صف ۱/۲۳۸۲۱/۲۳۶ جمع کر دیا ہے۔اس کامطالعہ کیا جائے مناسبت مقام ہے اس کے چند ضروری اجزاء کیھے جاتے ہیں۔

(۱) مدیث تعتین سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے لیکن محدثین وعلاء اس پر عظم لگانے میں مختلف ہیں ایک طرف امام شافعی امام اسحال ابوعبید ما کم ابن مندو تنجی کر دی ہے (ابقید ماشیدا مطلح سند پر) کرنے والے ہیں ابن فزیمہ وابن حبان نے بھی تخریخ کے کی اور اجنس اسانید کے لحاظ سے ابن معین نے بھی بیٹھے کر دی ہے (بقید ماشیدا مطلے سند پر) ا فا دات انور: حضرت شاہ صاحبؓ نے آٹار اسنن علامہ نیویؓ کے قلمی حواثی متعلقہ ص ۶ وص ۶ میں اونچی سطح کے محققانہ محد ثانہ افادات کئے ہیں جن سے صرف اعلی سطح کے اساتذ و صدیث یا اہل تصنیف ہی مستنفید ہو سکتے ہیں اس لئے ان کو یہاں پیش نہیں کیا گیا' البتہ ایک مختیق ان میں سے درج کی جاتی ہے نفعنا اللہ بعلومہ آمین ۔ آپ نے لکھا۔

حافظ ابن تیمیہ نے فاوی ص۱/امیں تو حدیث قلتین کواکٹر الل حدیث کے نزدیک حسن قابل احتجاج بتایا مگرخود دوسری جگہ اس میں علت بتلائی ہے جیسا کہ اس کو ابن القیم نے تہذیب السنن میں لکھا ہے ص۱۲/۳۴۷ درص ۲/۳۴۸ دیکھ جائے۔

آ تخضرت سلی الدعلیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ مناط و دار دار تحیس کا نجث کے محمول ہونے پر ہے بینی جہاں نجث و نجاست پانی میں موجود ہوگی وہ پانی نجس ہو جائے غرض ہے کہ دار نجب کے اس میں محمول ہونے پر ہے اس پڑیں کہ وہ پانی مقدار میں قاسین کو نہ ہے ہیں موجود ہوگی وہ پانی نجس ہو جائے غرض ہے کہ دار نجب کے اس میں محمول ہونے پر ہے اس پڑیں کہ وہ پانی مقدار میں قاسین کو سے کہ اس کی مزید وضاحت انہوں نے اپنے رسائل کے صلاح ۲۲۸۸ میں ہی ہے نیز اس کے لئے شرح المواہب کاص ۲۲۵ / ۲۵ ہی و کہ کھا جائے جس میں حالت وقوع نجاست سے حالت ماء کی طرف انتقال کا ذکر کیا ہے اور اس کی نظیر ممل میں کے بارے میں فتح الباری صلاح کے اس کے کہ مراد ہوتا تو نجب مصدر ہوتا ہم نہ ہوتا اور شاید یہ قول باری تعالی و بصور م علیہم المخبانث (اعراف) سے ماخوذ ہے کہذ امراد صی تغیر ہوگا ، جس کاذکر دفع و ہم کے لئے ہوا ہے بطور بیان تھم شرع نہیں ہوا۔ جس سے مقدار مقرر نہ کور کے عدم حمل کا شرع کا محمل کے طور پر فیصلہ کردیں۔

غرض زیادہ واضح ہات بہی سمجھ میں آتی ہے کہ کم تحمل خبڑ کوشی پرمحمول کریں تو بیٹس پرحوالہ ہوا' کوئی اخبار کی صورت شریعت کی جانب سے نبیس ہے کہاس نے اپنے منصب وولایت نصب حدود ومقاد مرغیر قیاسیہ کا استعمال کیا ہو۔

اى كقريب كهم فاريت كم اتهم قاة من كي بـ نعم لوقيل معنى لم يحمل الخبث انه لم يتغير صريحا لصلح ان يكون في الفلاة ان يكون في الفلاة طاهر على الاصل الخبية ان الماء يكون في الفلاة على الاصل الخ

لحرككريه

راتم الحروف عوض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے تمل حی و کئی و ضاحت فر ما کرجواس ہے مسلک حق کی تقویت کے لئے دلائل و
شواہد ترج فر مائے ہیں اوران ہیں ہے بعض کی طرف او پراشارہ ہوا ہے وہ حنفیے دقت نظر اور فہم معانی صدیث پر بڑی روش دلیل ہے اور "نصصن
اد صیاد للہ و افتہ الاطباء " کاجملہ حنفیہ پرخوب ہی صادق ہوجا تا ہے اوراس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ نے حدیث قلتین پر بھی پوری طرح عمل
کیا ہے ای طرح خود امام صاحب نے جومراقلتین کی امام ابو یوسف کو بھی اس کی دلیل ہے کہ ان مصاحب بھی صدیث نہ کورکو معمول بہ
مانتے ہیں طرح خود امام صاحب نے جومراقلتین کی امام ابو یوسف کو بھی کہ وہ بھی اس کے امام صاحب بھی صدیث نہ کورکو معمول بہ
مانتے ہیں طرح خود مام صاحب نے جومراقلتین کی جو بین کر گئی ہے وہ شریعت ہے تابت نہیں ہے اورای حیثیت ہے کہار محد ثین نے
مانتے ہیں طرح اللہ ہے اور غالبائی لیے محمق ابن دقتی العیدشافی مالکی نے فرمایاس صدیث (تلتین والی) کو بعض حضرات نے بھی مالا ہے اور طریقہ
و تھا میراس کو بھی سکتے ہیں اس لئے کہا گرچہ وہ مصطرف الا سناو ہے اوراس کے بعض الفاظ میں بھی اختیاف ہے ۔ تابتم اس کے بارے میں
صحیح جواب یہ ہوسکتا ہے کہ یہاں تی ہیں الروایات کی صورت ممکن ہے " انتھی ما فی التلخیص لابن حجو (تخد الاحوذی میں و کرا)
دور حقیقت اگر دیکھا جائے تو حفیہ جی بین الروایات ہی کرتے ہیں گرچونکہ ان کی بات رائے ہوئی چاہئے اورا گران کی بات میں وزن نہ
ہوراتو دو درے نہ اب کے احداد میں (جن کا ذکراو پر ہو چکا ہے ) اپنے اپنے نہ بہ کے خطاف ہوکر حفیہ کی اموانست نہ کرتے ہوں
ہوراتو دو درے نہ اب کے اموانست نے کہارہ دیوں کی اوراد ہورہ چکا ہے ) اپنے اپنے نہ بہ کے خطاف ہوکر حفیہ کی اموانست نہ کرتے ہوں۔

# صاحب تحفة الاحوذي كاطرز شحقيق

آپ نے چونکداس سئلہ میں قائشین کی تحدید کو برخی تسلیم کیا ہے اس لئے ندان اکا برکا خلاف نمایاں کیا ندان سب کے اقوال حوالہ کے ساتھ فقل کر کے تر وید کی البتہ چنداعتد اردوسروں کی طرف منسوب کر کے قلت سے ان کے جواب نقل کرویے ہیں ( ملاحظہ ہوس ایے / ۱)
عرض ان کی شرح پڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ علامہ ابن عبدالبر ما لکی نے تمہید اور استد کا دیس کیا بی غیر شرع تحدید کے خلاف کتنا کہی شرع و رئیارک کئے حافظ ابن قیم ضبلی نے کیسے تھوی وہ لاکن کھر کرحدید قلتین کا ضعف نمایاں کیا 'اور آپ کی غیر شرع تحدید کے خلاف کتنا کہی شرع و عقلی مواد جج کو کو دیا ہے واقع الدی انجو باور کیل مرف الفر کر ترف کر دیا ہے واقع الدی انجو باور کیل طرف فیلے وہ لی شرح کو دنیا کی بے نظر شرع آپ کے سواکون کھوسکنا تھا؟ اس سے میرااشارہ اس علم مواد جب جو تحقد کے قریب شرع کیا گیا ہے اور آپ کی شرح کو دنیا کی بے نظر شرح باور کہا گیا ہے۔ پھر آپ کے کہی ڈرشید صاحب مرعا ہے نہی کی ارشاد فرمایا کہ '' میر بے نزویک افوال اور ارج وہ بی ہے جس کی طرف شافعیہ کئے ہیں کیونکہ دیدے قلتین صحیح ہواور زیادہ تقصیل (میر سے استاذ کی )'ابکار المن فی تقید آ فار السن میں دکھ کی جائے'' سرم عاہ صنا اس بھی ہوئی بخشیق وشرح کا حق ادا ہو گیا۔

(س) محقق مینی نے لکھا: ۔ امام ابو یوسٹ نے خدیث الب سے نجاست ما مستعمل پر استد لال کیا ہے کیونکہ اس میں بول و شسل دونوں کی ممانعت کے احکام مجت ہیں اور جب بول سے بانی نجس ہوجا تا ہو قسل ہے بھی نجس ہوجا ہے گالیکن دو چیزوں کا ایک ساتھ ملا کر رونوں کے ایک تا میں جو بات کی خوالوں سے بھی نجس ہوجا ہے گالیکن دو وہ تی کا لیک ساتھ ملا کر سے تھی نہیں مانے ہیں دوسر نے ہیں مانے ہوئے ہیں علاء کا خلاف ہے امام ابو یوسف اور مرنے ہیں مانے ہے۔

# حافظا بن حجر كااعتراض اورعيني كانفذ

حافظ نے یہاں امام ابو یوسف کا فدہب فدکو نظل کر کے اعتراض کیا کہ دلالت اقتران ضعیف ہے لبذا استدلال کمزورہوا اس پر محقق عنی نے لکھا:۔ جب دلالت اقتران خود حافظ کے نزدیک سی جے ہے تو عجیب بات ہے کہ اس کو یہاں امام ابو یوسف کی وجہ سے درکرویا ہے گویا خود اپنے محتار کے خلاف فیصلہ کرنا ہے دوسرے یہ کہ حنفیہ میں سے تو اکثر کا بھی محتار کے خلاف فیصلہ کرنا ہے دوسرے یہ کہ حنفیہ میں سے تو اکثر کا بھی غیر ہے جم محافظ نے یہ محل کھا کہ اقتران والے اصول کو اگر تسلیم بھی کرلیس تو تھر بھی تھم میں برابری ضروری ولازم نہیں ہے۔ لہذا پیشا ب سے ممانعت تو یائی کو بخس ہونے سے بچارے کے بوگی اور قسل کرنے سے ممانعت اس لئے مان لیس کے کہ پائی کا وصف طہوریت سلب نہ ہو۔ محقق عنی نے اس پر لکھا کہ یہ بات بہلی ہے بھی زیادہ عجب نے کیونکہ یہ تھکم ہے بعنی ایک بات کا فیصلہ بے دلیل و بے وجہ کرنا ہے کہ وککہ جو تسویہ کی صورت حافظ نے اور پر لکھی ہے وہ لظم کلام سے منہوم نہیں ہوتی اور جس نے ماء ستعمل کی نجاست کا مسکد حدیث الباب سے کونکہ جو تسویہ کی طرف سے بی تسویہ نکا لئے ہیں۔ افذ کہا ہے وہ لگم کلام سے منہوم نہیں ہوتی اور جس نے ماء ستعمل کی نجاست کا مسکد حدیث الباب سے افذ کہا ہے وہ نظم کلام سے بی تسویہ نکا لئے ہیں۔

(4) معلوم موا كرنجس بإنى سي عسل ووضوممنوع وحرام ب\_

(۵) حدیث الباب بی اوب سمایا گیا کو تغمرے ہوئے پانی بیں پیٹاب کرنے سے احتراز کرنا جا ہے لیکن داؤ د ظاہری نے ظاہر حدیث کولیا ہے اس لئے کہا کہ ممانعت پیٹاب کے ساتھ فاص ہے اور براز بول کی طرح نہیں ہے۔ نیز کہا کہ ممانعت صرف اپنے پیٹاب کرنے کی ہے اور بیجا تزہے کہ پیٹاب نہ کرنے والا اس پانی سے وضو کرے جس میں دوسرے نے پیٹاب کیا ہے اور بیجی جائزے کہ پیٹاب کرنے والا کمی برتن میں پیٹاب کرکے پانی میں ڈال دے یا پیٹاب قریب میں کرے کہ وہاں سے بہد کرخود پانی میں چلا جائے تو اس

بیداؤد ظاہری سے نقل شدہ ہانوں میں سب سے زیادہ ہنتے بات ہے۔ (ابن حزم نے بھی یہی مسائل اختیار کئے ہیں جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں )

(۲) صدير شالب بري اگرچ شل جنابت تركور به گرای كرماته فيض وافاس والي تورت كافسل محى لاتن به (عمدة القارى مي ۱/۹۳۵) باب اذا القي على ظهر المصلى قذرا و جيفة لم تفسد عليه صلوته و كان ابن عمر اذا راى في ثوبه دماً وهو بصلى و ضعه و مضى في صلوته و قال ابن المسيب واسعبى اذاصلى و في ثوبه دم او جنابة اولغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك المآء في وقته لا يعيد

(جب نمازی کی پشت پرکوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی اور ابن عمر جب نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہواد کیھتے تو اس کوا تار ڈالتے اور نماز پڑھتے رہتے' ابن میں باور قعمی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پرنجاست یا جنابت (منی گلی ہوئیا قبلے کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی ہویا تیم کر کے نماز پڑھی ہو پھرنماز ہی کے وقت میں پانی مل گیا ہوتو (اب) نماز ندو ہرائے (اس کی نماز میمجے ہوگئی) (۲۳۲) حداثنا عبدان قال اخبرنی ابی عن شعبة عن ابی اسخق عن عمروبن میمون ان عبدالله قال بینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد قال محدثنی احمد بن عثمان قال حدثنا شریح بن مسلمة قال حدثنا ابراهیم بن یوسف عن ابیه عن ابی اسخق قال حدثنی عمر و ابن میمون ان عبدالله بن مسعود حدثه ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یصلے عندالبیت و ابو جهل و اصحاب له جلوس اذقال بعضهم لبعض ایکم یجی بسلاجزو ربنی فلاًن فیضعه علی ظهر محمداذا سجدفانبعث اشق القوم فیجات به فنظر حتی اذا سجدالنبی صلے الله علیه وسلم وضعه علی ظهره بین کتفیه و انا القوم فیجات به فنظر حتی اذا سجدالنبی صلے الله علیه وسلم وضعه علی بعض و رسول الله صلی انظر لااغنی شیئاً لو کانت لی منعة قال فجعلوا یضحکون و یحیل بعضهم علی بعض و رسول الله صلی الله علیه و سلم ساجدلایر فع راسه و حتی جآء ته فاطمة فطر حته عن ظهره فرفع راسه ثم قال اللهم علیک بقریش ثلث مرات فشق ذلک علیهم اذدعا علیهم قال و کانوا یرون ان الدعوة فی ذلک علیک بقریش تبه بن ابی ربیعة و شببة بن ربیعة و البلد مستجابة ثم سمے اللهم علیک بابی جهل و علیک بعتبة بن ابی ربیعة و شببة بن ربیعة و الولیدبن عتبة و امیة بن خلف و عقبة بن ابی معیط و عد السابع فلم نحفظه فو الذی لفسی بیده لقدر أیت الذین عد رسول الله صلی الله علیه وسلم صرعی فی القلیب قلیب بدر

مرجمہ: حضرت عبداللہ بن سعود کہتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ( نماز پڑھتے وقت ) سجہ وہیں تھے اور دسری سند سے عبداللہ ابن مسعود
ف صدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیہ کے قریب نماز پڑھ دہے ہے تھے اور الاہر ہے اس کا ) بچہ دان اٹھالائے اور (لاکر ) جب محد ان جس سے ایک نے دوسرے سے نہا کہ تم جس سے کوئی تحص قبیلے کی (جو ) اوٹٹی ( فرخ ہوئی ہے اس کا ) بچہ دان اٹھالائے اور (لاکر ) جب محد محدہ جس جا سی توان کی پیٹے پر کھود نے ان جس سے ایک سب سے زیادہ بد بخت آدی اٹھا اور بچہ دان لے کرآیا اور دیکھا رہا جب آپ نے دوسرے اس کو آپ ہے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ ( عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ) جس بھی ہوئے کہ اور اس اٹھا مگر بچھ دیکر کو اللہ علیہ اللہ تو اس کو آپ ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ ( عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ) جس بھی کی اور اپنی کے ہارے ) کوٹ بھی کہ دونوں شانوں کے دونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونے کے دونوں شانوں کے دونوں ہونوں کے دونوں شانوں کے دونوں شانوں کوٹ دونوں کی دونوں کی باس میں اٹھ کے تعربی کو دی کھی کہ دونوں ہونوں کوٹ دونوں ہونوں ہون

تشری : امام بخاری کا مقصدیہ ہے کہ اگر کسی نمازی پُر حالت نماز میں کوئی گندگی ڈال دی جائے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی 'بظاہر
اس لئے کہ اس میں اس کے نعل وافعتیار کوکوئی دخل نہیں ہے 'پھراٹر ابن عمر سے تابت کیا کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے کپڑے برخون کا اثر دیکھ سے نواز ابن المسیب اور شعبی اگرخون یا منی گئے ہوئے کپڑے ہے نماز پڑھ لیتے سے تو اس کپڑے کوا تارد ہے اور بدستور نماز جاری رکھتے سے نیز ابن المسیب اور شعبی اگرخون یا منی گئے ہوئے کپڑے ہے نماز پڑھ کروقت نماز کے اندر پانی پالیتے سے تو نماز کا اعادہ نہ کرتے سے نہاز پڑھ کروقت نماز کے اندر پانی پالیتے سے تو نماز کا اعادہ نہ کرتے سے نہی یہ مسئل قبل ہوا کے ترجمۃ الباب کی شرح ہوئی آ مے حدیث اور اس سے مطابقت کا ذکر ہوگا یہاں بیامرقائل ذکر ہے کہ امام ابو پوسٹ سے بھی یہ مسئل قبل ہوا

ہے کہ اگر کوئی مخص کسی بخس جگد پر سجدہ کر سے اور نا پاک جگد پر بقدرا کیک رکن صلوۃ کے نہ تھ ہرے تو نماز درست ہوجائے گی۔ لہذا حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ ابتداء اور بقاء کا فرق تو حندیہ کے بہاں بھی ہے۔ البتہ ہمارے یہاں فورا نجس جگدہ ہے ہے جانے کی شرط ضرور ہے امام بخاری بظاہر دیر تک رہنے کو بھی نماز میں مخل نہیں سمجھتے' کیونکہ فوری طور سے ہے جانے یا نہ ہٹنے کی کوئی تفصیل انہوں نے نہیں کی ہے' تا ہم اختیار وعدم اختیار کی تفصیل ان کے یہاں بھی معلوم ہوتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ قذر کا ترجمہ کندگی ہے اور امام مالک کی طرف بیہ بات بھی منسوب ہوئی ہے کہ وہ طہارت توب کو صرف سنت لباس مانتے ہیں۔ شرا نظ صلوق میں سے نہیں کہتے ہیں اور ایسے ہی جگہ کی طہارت بھی ان کے نزدیک بدرجہ سنت ہے اور ایک جماعت نے ان میں سے اس کو واجبات صلوق میں سے قرار دیا ہے گویا شرط صلوق ان کے یہاں بھی نہیں ہے جیسا کہ فتح میں ہے اور علامہ باجی نے شرح موطا میں صرف پہلا قول نقل کیا ہے۔

اس موقع پرمناسب ہے کہ ہم شرا نطصلوٰ ہ کے بارے میں جاروں نداہب کی وضاحت کردیں تا کہ پوری بات روشیٰ میں آجائے۔ تفصیل مذاہب

(۱) مالکیہ نے شروط صلوۃ کی تین قشمیں کردیں ہیں۔ شروط وجوب فقط شروط صحت فقط اور شروط وجوب وصحت معاً۔ شروط وجوب فقط دو ہیں بلوغ وعدم اکراہ علی الترک۔ اوراکراہ کی صورت میں صرف ظاہری اور کھمل صورت نماز سے بی اس کومعذور قرار دیا جاسکتا ہے' ہاتی جو کہماس کے لئے مقدور ومکن ہوطہارت کے بعد صرف اس قدرادائیگی ضروری ہے۔ مثلاً نیت قلب احرام' قراوت' اشارہ' جس طرح مریض وعاجز ہے وہ ساقط ہوجاتی ہے۔

شروط صحت فقلا پانچ ہیں:۔حدث سے پاکئ نجاست نے پاکئ اسلام استغبال قبلداورسترعورت۔شروط وجوب وصحت معانچے ہیں۔ بلوغ دعوۃ النبی علیہ السلام' عقل' دخول وقت صلوۃ' فقد طہورین نہ ہو کہ نہ پانی سلئے نہ پاک مٹی ہی موجود ہوا نوم وغفلت کی حالت نہ ہو عورت کے لئے چین ونفاس کا زماند نہ ہو۔

اس معلوم ہوا کہ مالکیہ کے یہاں اسلام بھی شروط صحت میں سے ہے شروط وجوب سے نہیں 'لہذ اان کے نز دیک کفار پر بھی نماز واجب ہے۔ لیکن وہ اسلام نہ ہونے کے باعث صحیح نہ ہوگی۔ دوسرے حضرات نے اسلام کوشروط وجوب میں شارکیا ہے اگر چہ شافعیہ وحنابلہ کہتے ہیں کہ کافرکوترک نماز پر بھی عذاب ہوگا جوعذاب کفر پر مزید ہوگا دوسرافرق بیہ کہ مالکیہ نے طبیارت کی دوشم کر کے دوشرطیس بنادیں اور شروط وجوب میں عدم اکراہ علی الترک کا بھی اضافہ کیا۔

(۲) شروط صلوة عندالشافعيه

انہوں نے شروط صلوٰ ق کی دوسم کیں شروط وجوب وشروط صحت شروط وجوب چھ ہیں:۔ بلوغ وجوۃ النبی علیہ السلام اسلام اگر چہ ماضی میں رہا ہواور اب نہ ہو (لہذ امر قد سے نماز کا مطالبہ دنیا ہیں ہی ہوگا اور آخرت ہیں ترک نماز پر عذاب بھی مزید ہوگا) عقل بلوغ 'حیض ونفاس لے حافظ نے لکھا: قبو للہ لمے تفسد المح اس سے مراد ووصورت ہے کہ نمازی کو گندگی کاعم نہ ہوا وروہ ای لاعلی میں گندگی کے ساتھ نماز پر حتار ہواراس سے مطلقا صحت ہی لکل سے ہواں کو لول کے موافق جو نماز کے اندر نجاست سے اجتناب کوفرخ نہیں کہتے اور ان کے قول پر بھی جونماز کے شروع میں قو عدم طبارت اور گندگی سے تموث کومت کے جونماز کے شروع میں تو عدم طبارت اور گندگی سے تموث کومت کے جیں اور درمیانِ نماز میں کوئی گندگی لگ جائے قواس کا کوئی حرج نہیں مانے اور ای کی طرف امام بخاری کا بھی رجی اس معدم موتا ہے۔ اور ای پر اندازی ہوئی اور بدن سے خون بہتار ہا بھر بھی وہ نمرز پڑھتے دہے جس کا ذکر صورت جابر "باب من لم یو الموضوء الامن المع حتر حین" میں پہنے ہو چکا ہے۔ (فتح الباری میں ہوتا)

ے خالی ہونا' سلامتی حواس'اگر چیمرف سمع وبھر سالم ہوں۔ شروط صحت سات ہیں:۔ بدن کی طہارت حدث اصغروا کبر سے بدن و کپڑے و مکان کی طہارت نجاست سے سترعورت 'استقبال قبلہ علم دخول وقت'اگر چینلی ہوا۔

# (٣) شروط صلوة عندالحنفيه

شافعیہ کی طمرح ووشمیں کیں '۔شروط وجوب پانچ ہیں۔ بلوغ دعوۃ 'اسلام' عقل' بلوغ' خلوحیض ونفاس ہےاورا کٹر حنفیہ نے شرط اسلام پراکتفا کر کے بلوغ دعوت والی شرط کو ذکر نہیں کیا ہے شروط صحت چھ ہیں۔ بدن کی پاکی حدث ونجاست سے کپڑے کی پاک نجاست سے مکان کی یا کی نجاست سے سترعورت نیت'استقبال قبلہ۔

لہذا حنفیہ نے بھی شروط وجوب بیس شافعیہ کی طرح اسلام کو وافل کیا' لیکن حنفیہ فرماتے ہیں کہ کافر کوترک نماز پر زا کہ عذاب نہ ہوگا (کیونکہ وہ فروع احکام کے مکلف نہیں ہیں) دوسرے حنفیہ نے نماز کی نیت کا بھی اضافہ کیا گویاان کے نزدیک بغیر نیت کے نماز درست نہ ہوگی لقولہ علیہ السلام" المعا الاعمال ہالنیات" دوسرے اس لئے بھی کہ صرف نیت ہی ہے عبادات کو عادات سے اورایک عبادت کو دوسری عبادت سے متاز کیا جا سکتا ہے اوراس بارے بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی نیت کوشر وط صلوٰ ق بیس شار کرتے ہیں۔ شافعیہ ومالکیہ (مشہور نہ ہب بیس) نیت کورکن صلوٰ ق قرار دیتے ہیں۔

# (۴)شروطصلوٰ ة عندالحنابليه

انہوں نے کوئی تقسیم نہیں کی۔ بلکہ کل شروط نو قرار دیں:۔اسلام عقل تمییز 'طہارت حدث سے مع القدرة 'سترعورت ُبدن ثوب و مکان کا نجاست سے ملوث ندہ و تارینیت استقبال قبلہ اور دخول وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ سب شروط صحت صلوٰۃ ہیں۔ (تناب منعد علی امداب واربدی ۱/۱۱۸) بحث و نظر

اوپری تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری کا فرہب مسئلۃ الباب میں سب ائرے ہے الگ ہے پھر جواثر ابن عمر کا انہوں نے سب سے پہلے اپنی تائید میں پیش کیا ہے وہ بھی حقیقتا ان کا مویڈ ہیں ہے۔ حافظ ابن مجر کواس بارے میں مغالطہ ہوا کہ انہوں نے اثر فدکور کی تھے کے بعد یہ کی کا کہ دیا کہ اثر فدکور کا اقتصام ہے کہ حضرت ابن عمر ابتداء دوام میں فرق کرتے تھے اور یہی قول ایک جماعت محابروتا بعین کا ہے الح یہ میں کلھ دیا کہ اثر فدکور کا اقتصام ہے کہ حضرت ابن عمر ابتداء دوام میں فرق کرتے تھے اور یہی قول ایک جماعت محابروتا بعین کا ہے الح

اس پر محق عنی نے کھھا کہ اڑ فہ کور کور جہ ہے کوئی مطابقت نہیں ہے ترجہ کا خشاتو ہے کہ بحالت صلوۃ نمازی پر کوئی نجاست کرجائے تو وہ مند نماز نہیں اور اٹر فہ کور ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عرحماز کی حالت میں اگر کپڑے پر خون کا اٹر دیکھ لینے تو اس کوا تارد ہے تھے اور نماز جاری رکھتے تھے اس کے تو اتار کرا لگ کرد ہے تھے اور اس کی تا نمید وایت ابن جاری رکھتے تھے اس کے تو اتار کرا لگ کرد ہے تھے اور اس کی تا نمید وایت ابن ابی شیبہ عن تافع عن ابن عرف ہوتی ہوئے مہد ب وہ نماز کی حالت میں کپڑے پر خون کا اثر دیکھ لیتے تھے اگر اس کو اتار سکتے تھے تو اتارد ہے تھے ور نہ نماز سے بہد کراس کو ورو تے اور پھر آ کرا پی باقی نماز بنا کر کے پوری کرتے تھے لبلہ اثر فہ کورامام ابو یوسف کے لئے جت تو ہے کہ حضرت ابن عمرکی حالت میں بھی نجاست والے کپڑے کے ساتھ نماز درست نہ تھے تھے بلکہ اثر فہ کورامام ابو یوسف کے لئے جت تو ہے کہ نمازی پر بحالت نماز اگر پیشا ہی کہ تھینیں پڑ جا نمیں اور وہ قدر در در بم سے زیادہ ہوں تو نماز سے پھر کران کو دھونا چاہئے پھر بنا کر کے اپی نماز کی بربحالت نماز اگر پیشا ہی کہ مینا کر کے ایا در کھی صدمہ نمون ہر نکا جب بھی بہی تھم ہے (عمد القاری میں ۱۸۹۲)

لبذااس موقع پرصاحب لامع کا قلت الخ سے بیفر مانا بھی کہ تفرقہ فدکور ابن عمر کا غد ہب ہوگا (لامع ص ١٠٠٠ درست نہیں ہے۔

كماهو الظاهر من تحقيق العيني.

ا مام بخاری کے استدلال برنظر امام بخاری کے استدلال برنظر اس سے قطع نظر کدا ٹر ندکورامام بخاری کی تائید بین نہیں ہے جیسا کہ تقق عینی کی تنقیح سے ثابت ہوااور بھی بہت می وجوہ سے ان کے مسلک پرآ تھواعتراضات ہوئے ہیں جوحفرت شاہ صاحبؒ اس موقع پر درس بخاری شریف میں ذکر فرمآیا کرتے تھے۔

ان سب كويها ل قل كياجا تاب: ـ

(۱) امام بخاری کا استدلال حدیث الباب سے اس لئے سیج نہیں ہے کہ یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حضور علیہ السلام جونماز اس وقت پڑھ رہے تھے وہ فرض تھی یانغل؟ بیاعتراض امام نو آئی کا ہے جبیبا کہ ان ہے کر مانی نے نقل کیا ہے:۔ بیمعلوم نہیں ہوا کہ آیا وہ نماز فرض تھی' جس کا اعادہ سیجے طریقتہ پرضروری دواجب ہوتا۔ یا فرض نہتمی جس کالوٹا نا شافعیہ کے ندہب میں داجب وضروری نہیں اگر واجب الاعاد وہتمی تو وفت موسع تعا ( كه جب چاہيں اواكرين اس لئے فورا اعادہ نه كيا ہوگا) حافظ ابن جرنے اس پراعتراض نقل كيا كه اگر آپ اعادہ فرماتے تووہ نقل ہوتا' مالانکہ کس نے اس کونقل کیا۔ (لامع ص ۱۰۰/ او فتح الباری ص ۱/۲۴۵)

محقق عینی نے اس پر نفذ کیا کہ عدم مقل سے نفس الامر میں عدم اعاده لازم نبیس آتا۔ (عمر وس ١/٩٥٣)

(٣) بيمعلوم نبيس ہوا كەحفور عليه السلام نے اس نماز كا اعاد و فرمايا تعايانبيس؟ اور عدم نقل عدم اعاد و نوستلزم نبيس لهذ ااستدلال بخارى ورست نہیں امام نووی نے کہا کہ شاید آپ نے اعادہ تو کیا ہوگا عضرت کنگوئی نے فرمایا ۔اس مقام پراعادہ نہ کیا ہوگا کہ وہال متمرد وسرکش شیطانی صفات کے لوگ جمع تھے۔

(٣) ممكن ہے آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے مرف تفق اور بوجھ تو محسوس كيا مواور آپ كو بيلم نه موا موكه آپ كي پشت براونني كا بچه دان ركدديا كياب اسركاكوئي جوت بيس باس لئة استدلال محيح نبيس

(۴) بد کمیا ضروری ہے کہ آپ نے نماز اس حالت میں جائز ہی سمجھ کر جاری رکھی ہو موسکتا ہے کہ اڑ ظلم و تعدی ہے جاند کور کو دیر تک باقی ہی رکھنا منظور ہو'تا کہ ایسا کرنے والول کےخلاف جناب خداوندی میں استغاثہ کریں اور اس ہے رحم و کرم کے پہنچی ہوں۔ ( کہ ایسے اوقات مظلومیت و بے جارگی میں رحمت خداوندی ضرورمتوجہ ہو جاتی ہے ) جبیبا کہ سیدالشہد اء حضرت حمز ہ کے واقعہ شہادت سے متاثر ہوکر

الم الدراري من ١٠٠/ من محليض الباري من ٣٣٨/ اسے بيا عمر اضات تقل ہوئے ہيں تو اس سے بين سمجما جائے كه وه سب خود معزت شاه صاحب كى طرف ہے ہیں( مؤلف) ملے چونکہ بیاعتراض امام نووی شافعی کا ہے اس لئے صاحب لامع الدراری کا اس کوٹیف الباری سے نقل کر کے بیاعتراض کر نامیجی نہیں كرفسادى حالت مى فريغدونا فلدونوں برابر بين ظاہر ہے كمثا فعيد كے بهال غير قرض ياتفل كوفاسدكرنے سے اس كا عاده واجب نبيس ہوتا البند حنفيد كے يهال واجب ہوجاتا ہے تو اگراعتراض ندکورمعزت شاہ صاحب یا کسی حنی کی طرف ہے ہوتا تو صاحب لامع کا نقد برفحیل ہوتا کی بیاں ان کے نقدے بیروہم ہوتا ہے کہ جیے اعتراض فرکورخود حضرت شاہ صاحب کا ہوای مفالط کور فع کرنے کے لئے ہم نے اوپر کے حاشیہ میں بھی اشارہ کیا ہے اس کےعلادہ ایک فرق بظاہر حنفیہ کے یہاں بھی ہے کہ فوائت اور فرض وقت میں ترتیب کی رعابت واجب وضروری ہے جوشا فعیہ کے بہال مستحب ہے اس لئے حضور مسلی الله علیه وسلم سے اعادہ کا نقل مذہونا ہارے نز دیک کوئی وجنہیں بن سکتا' کیونکہ جونقل بھی کرتا تو قرعی وقت کے اعاد و کونقل کرسکتا تھا'جس کی صورت رعایت وتر تیب کے لحاظ ہے فرض میں تومتعین تھی خصوصاً حضورعلیهالسلام کے لئے کہ آپ یعنیا صاحب ترتیب ہی ہوں مے محراعادہ غیرفرض میں متعین نہیں تھی کیونکہ اس کااعادہ اگر حضورعلیہ السلام نے آئدہ موسع وقت میں سی وقت بھی کرایا ہوگا تو اس کومعلوم کرنا اور نقل کرناراوی کے لئے بہل نہ تھا کمالاعظی۔ للبذااعتراض ندکورا مرکسی حنی کی طرف ہے بھی ہوتو و وہمی قابل نفتہیں ہے والند تعالی اعلم (مؤلف) حضورا کرم سلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ''صغیبہ <sup>ا</sup> کےصد مدکا خیال مانع نہ ہوتا تو حمز ہ کو فن نہ کرتا' ان کی لاش کو درندے کھا جاتے اور قیامت کے روز درندوں کے ہیٹ میں سےان کا حشر ہوتا'' ۔ بیرحضرت صلی اللّہ عدیہ وسلم کی پھوپھی تھیں ۔

غرض باوجود نجاست کے علم کے بھی آپ کا سجدہ میں دیر تک رہنا اور نماز کوطول دینا بظ ہر کفار کے ظلم و تعدی کو صد تک پہنچا جانے کا موقع دینے کے لئے تھا' جیسا کہ حضرت حمز ہ کے لئے بقاء آثار شہاوت اور تھیل آثار ظلم کے خیال سے ان کی نعش کو بغیرونن کے چھوڑ وینا آپ کو پہندیدہ تفا گرعورتوں کے جزع فزع کے سبب ایسانہ کیا۔

اورای کی نظیروہ برُ معونہ کا وہ قصہ ہے کہ ایک شخص شہید ہوا تو آخروفت میں اپنے بدن کا خون چہرہ پر ملتااور کہتا تھا۔'' رب کعبہ کی تسم! میں فائز و کا میاب ہو گیا' یہ بھی شہادت کی حالت محمودہ کو باتی رکھنے کے لئے تھا (اگر چہخون سب کے نز دیک نجس ہےاورنجس کو چہرہ پر ملنے کا اس سے جواز نہیں نگل سکتا)

(۵) بیاعتراض بھی ہوا ہے کہ اس بچہ دان کے نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے لین ممکن ہے اس کی او پر کی جھلی صاف ہواورخون وغیرہ نجاست سب اندر بند تھی 'کین میاعتراض اس لئے کل نظر ہے کہ بعض طرق روایت میں میبھی ہے کہ وہ بچہ دان گو ہروخون میں لتھڑا ہوا تھا جو آپ کی پشت مبارک پر لاکررکھا گیا تھا' اس لئے تمام طرق پر نظرر کھنی جائے۔

صافظ ابن تجرُّ نے لوگوں کا پیفقد ذکر کیا کہ وہ ذبیحہ اہل شرک کا تھا اس کے تمام اجزاء نجس تھے کہ مردار کے تھم جس تھے اس لئے بچہ دان کی او پر کی جھلی اگر بنداور صاف بھی تھی تب بھی نجس تھی لیکن اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ دافقہ ان کے ذبیحوں کی تحریم سے قبل کا ہے اگر چہ رہ بات تعیین تاریخ کی گئتاج ہے اور صرف احتمال اس بارے میں کافی نہیں' (فتح الباری ص ۱/۲۲۵)

(۲)سیرۃ دمیاطی میں ہے کہ بیرواقعہ سب سے پہلا اورا یک ہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بدد عادیے کا ثبوت ملکا ہے لہذ اایسے ایک شاذ ونا درواقعہ سے استدلال موز وں نہیں ہے۔

(2) یہ میمکن ہے کہ یہ بدد عاحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے دی ہو کہ نماز جیسی مقدس ومطبر عبادت کی حالت میں نجاست بدن پر ڈال کران لوگوں نے اس کو باطل و فاسد کر دیا تھا اور اس کے حزن و ملال کے سبب آپ نے بدد عافر مائی کہذ اس سے جواز نماز مع النجاسة پر استدلال صحیح نہیں ہوسکتا۔

 (۸) سلا جزور کا داقعہ نہ کورہ نماز کے دقت کپڑے پاک رکھنے کے تھم خداوندی ہے قبل کا ہے جیسا کہ حافظ ابن تجریفے نتخ الباری تفسیر سورہً مرثرص ۸/۴۸ میں ابن المنذ رہے نقل کیا کہ بیدواقعہ آیت ' وثیا بک فطیم'' کے نزول ہے بلک کا ہے بلکہ اس آیت کا شان نزول ہی بیدواقعہ ہے۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے بیآ ٹھوال اعتراض ذکر کر کے فرمایا: یخفیق ندکور کی صحت پرتو ساری بات ہی فیصل شدہ ہوجاتی ہے یعنی نجاست کے ساتھ م نماز کے جواز پر سارااستدلالی زور ہی ختم ہوجاتا ہے اوراس سے ریہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ آیت ندکورہ کی غرض طہارت ثیاب کی شرط بتلانی ہے طہارت اخلاق کا تھم بتلانا یہال مقصور نہیں ہے جیسا بعض معزات نے سمجھا ہے۔

#### حافظ كاتعصب

آپ نفر مایا:۔ چونکه روایت فرکوره بالا سے حفیہ (امام ابو یوسف وغیره) کے مسئلہ فدکورہ کی تائید ہوتی ہے اس لئے بی کہہ سکتا ہوں کہ حافظ نے جان بو جھ کراس کو یہاں ذکر نہیں کیا اور کتاب النفیر میں جا کر ذکر کیا۔ تاکہ وجہ استدلال اس موقع پر نظر سے اوجمل ہو جائے اوراس کو بیں ان کے نسیان پراس لئے محمول نہیں کرتاکہ وہ بہت معتقط اور حاضر حواس ہیں۔ البتہ دبغیہ کو کسی دلیل سے فائدہ نہ پہنچاس پرنظر کر کے وہ دلائل کو اصل مواقع سے ہٹادیا کرتے ہیں اس لئے بیخواہ کو اوکی برگمانی نہیں ہے۔ ویر حم الله من انصف عفا الله عناو عنهم اجمعین، ولاحول ولا قوق الابالله العلی العظیم

#### حل لغات حديث

سلا: حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ اس کا ترجہ او چھڑی درست نہیں۔ سی ترجہ بچہ دان ہے محقق عنی نے لکھا کہ جس کھال یا جھل علی پہلیا ہوا ہوتا ہے دہ سلا ہے۔ اسمنی نے اس کو جانوروں کے ساتھ خاص بتلایا کہا کہ انسان کے لئے مشیمہ کہلاتا ہے۔ النے منعة بمعنی حالی ہے۔ بسعیل بعصض معلی بعض لیجن آیک دوسرے پر بطور تسخر داستہزاء کے اس بات کوڈ النا تھا کہ اس نے کیا ہے یا حال دحال بعن وقب سے ہے یعنی فرط مسرت سے ایک دوسرے پر گر پڑر ہے تھے کہ ہم نے بڑا کا رنامہ انجام دیا ہے بعض روایات میں یمیل ہے بعن ہنی مسل ہے بعن ہنی من میں کہ اور ہما جار ہاتھا۔ فشق علیہ ہم اذد عاعلیہ ہم النے لین ان سرش کفار پریہ بات بڑی شاق گرری کہ آ ب نے ان پر بددعا کی کے ویک ہیں جانے تھے کہ اس مبارک شہر میں دعا قبول ہوجاتی ہے۔

محقق عینی نے اس پر ککھا کہ ان لوگوں کو بحیثیت آپ کے رسول خدا ہونے کے تو قبول دعا کا اعتقاد نہ تھا (کہ وہ آپ کورسول ہائے ہی نہ تنے ورندالی حرکت ہی نہ کرتے ) البتہ مکہ معظمہ کی عظمت و ہڑائی اوراس کے اندرقبول دعا کا لیقین ضرورتھا (عمرہ ص ۱/۹۴۱) پھرآگ عنوان استنباط احکام کے تحت لکھا کہ کفار آئے ضرت ملی انڈ علیہ وسلم کے صدق پر تو یقین رکھتے تھے کہ آپ کی بدد عا ہے ڈر گئے ۔ مگر شقاوت از لی کے باعث حسد وعناد نے ان کو آپ کی اطاعت و انقیاد کی طرف آنے سے محروم کر دیا۔ (عمرة ص ۱/۹۴۳) حافظ ابن جمر نے بھی (فائدہ) کے تحت بعدید ہی بات کھی ہے (فتح الباری ص ۱/۳۴۵)

# ايك غلطنبي كاازاله

اس پر صاحب لامع نے لکھا کہ تعجب ہے بینی سے ایک جگہ تو لکھا کہ وہ لوگ اجابت دعا بحیثیت رسول خدانہیں بلکہ برلحاظ بلد مقدس کے مانتے تنے اور دوسری جگہ لکھ دیا کہ وہ لوگ آپ کے صدق پریفین رکھتے تنے۔ کویا حافظ بینی نے متفاو بات لکھ دی ہے مگر ہم اس تضاد کو 

### بقيه فوائد حديث الباب

(۱) حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ کم معظمہ کے اندردعاء کی عظمت اوراس کے متجاب ومقبول ہونے کی عقیدت مشرکین و کفار کے دلوں ہیں بھی رائع متنی اورائل اسلام کے یہاں تو فہ کورہ عظمت وعقیدت بدرجہ عابت ہے (۲) معلوم ہوا کہ بین بارد عاکر نے کو تجولیت دعا میں اثر ہے اورہ مستحب بھی ہے (۳) معلوم ہوا کہ فالم کو بدد عادیتا جا تر ہے بعض علماء نے کہا کہ بیکا فرک لئے ہے اورمسلمان فالم ہوتو اس میں اثر ہے اورہ مستحب ہے۔ (۳) معلوم ہوا کہ خود کی برائی کا ارتکاب اس کے لئے سبب بننے سے ذیادہ براہے۔ کیونکہ حدیث میں عقبہ ابن انی معیط کو سب سے زیادہ اثنی اور بد بخت قرار دیا گیا حالانکہ ان لوگوں میں ابوجہل بھی موجود تھا (جواصل محرک وسبب بھی اس حرکت شنیعہ کا موادہ کا ہوا تھا) اور دہ کمی عقبہ سے ذیادہ تھا اور دوسرے اوقات میں حضور علیہ السلام کواذ بت پہنچانے میں چیٹی چیٹی دہتا تھا لیکن عقبہ کے کہا ہوا تھا) اور دہ کمی جامد بہنایا اس لئے دہ خاص طور ہے اس داقعہ میں سب سے ذیادہ شتی ہوگیا (عمدة القاری میں ۱/۹۳۳)

حافظ نے لکھا کہ ای لئے اور سب کفار جواس واقعہ کے شریک تھے میدان بدر میں قبل ہوئے اور بے مقبہ قید واسیر ہو کرقل کیا گیا محق میں نے مزید وضاحت کی کہ اس کومیدان بدر سے قید کر کے لائے اور جب مدینہ تین کیل رہ کیا تو عرق الظبیہ کے مقام پراس کوخود حضور صلی الله علیہ وکل کیا ' یہ بھی روایت ہے کہ اس نے کہا کیا سارے قریش میں سے میں بی ایسا بد بخت ہوں کہ آپ جھے خو دقل کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں! پھر فرمایا کہ ' ایک روز میں محن کعبہ معظمہ میں مقام ابراہیم کے چھے بحدہ کی حالت میں تھا کہ اس نے آ کرمیرا مونڈ حا کہ زااورایک کیڑ امیری کردن میں ڈال کریڈی شدت کے ساتھ میرا گا گھوٹا اور وسری مرتبہ فلاں قبیلہ سے سلاجز ورا تھا کرلے آیا' ۔ پھر آپ کے ساتھ استہزاء بھی کیا کرتا تھا اور ڈیل میں سے تھا اور جن سات لوگوں پر آپ نے بددعا کی تھی ان کے نام ہے ہیں:۔ ابوجہل عتب بن ربیعہ والید بن عتب این المغیر ہ (عمدة القاری میں ۱/۹۳۲)

عافظ ابن مجرِّ نے یہ مجمی لکھا کہ معلوم ہوا حضرت فاطمہ چپن ہی ہے اپنے نسبی شرافت و بلندی مرتبت کے ساتھ نہایت عالی حوصلہ اور قوی القلب تعیس اس لئے بڑی جراُت ہے انہوں نے سب سرداران کفار ومشرکیین کو بر ملاطور سے برا بھلا کہا 'اورکسی کوان کے مقابلہ میں بولنے کی بھی جراُت نہ ہوسکی (فتح الیاری ص ۱/۳۲۵)

#### عدالسابع مين حافظ سے مسامحت

محقق عيني نے لكما كه حديث الباب ميں عدالسابع كا فاعل ومرجع ضميررسول النه صلى الته عليه وسلم يا عبدالله بن مسعود بين اورفلم تحفظه كا

فاعل عبداللد یا عمرو بن میمون ہیں۔جیسا کہ کر مانی نے کہ ہے اس پر حافظ ابن حجر نے کر مانی پرنفلذ کر دیا کہ بیایقین ان کو کہ ل سے حاصل ہو گیا' حالا نکہ روایت مسلم عن الثوری عن ابن ابی اسحاق سے عد کا فاعل عمر و بن میمون ہونامتعین ہے۔محقق عینی نے لکھا:۔اول تو کر مانی نے جزم کے ساتھ نہیں بلکہ شک کے ساتھ لکھا عہذ اان کو جزم کا الزام دے کرنکیر کرنا ہے وجہ ہے (عمدة القاری ص۱/۹۳۲)

#### دوسرى مسامحت

صاحب لامع دامت فیوضهم نے لکھا کہ حافظ نے جوروایت او ری عن الی اسحاق کا حوالہ سلم ہے پیش کیا ہے اس کی وجہ نیس معلوم ہو کی کیونکہ بیروایت تو خود بخاری میں بھی کتاب الجہاد کے باب الدعا وعلی المشر کین میں آنے والی ہے اوراس کا حوالہ دیتا یا وہ موول تھا۔ (لامع الدراری میں ۱/۱۰۱)

باب البزاق والمخاط و نحوه في الثوب وقال عروة عن المسور و مروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث و ماتنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده

( کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ لگ جائے تو کیا تھم ہے عروہ نے مسوراور مروان سے روایت کی ہے کدرسول اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے (اس سلسلہ میں) انہوں نے پوری حدیث ذکر کی (اور پھر کہا کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ بھی تھوکا وہ (زمین پرگرنے کی بجائے) لوگوں کی جنیلی پر پڑا ( کیونکہ لوگوں نے غایت تعلق کی وجہ سے ہاتھ سامنے کرویئے) پھروہ لوگوں نے اپنے چہروں اور بدن برل لیا۔)

(۲۳۷) حلثنا محمد بن يوصف قال تناصفيان عن حميد عن انس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ترجمه: حفرت انس سے روايت ہے کہ رسول انڈسلی الله عليه وسلم نے (ایک مرتبه) اپنے کپڑے میں تھوکا۔ تشرق بمقل عینی نے لکھا:۔ پہلے باب سے وجہ مناسبت تو ظاہر ہے کہ وہاں بیہ تلایا تھا بحالت نمازمصلی پرکوئی نجاست گرجائے تو حرج نہیں' اور یہاں بھی یہی ہتلانا ہے کہ تھوک کہ رینٹ وغیرہ کپڑے پرلگ جائے تو اس سے بھی نماز فاسدنہیں ہوتی۔

بلکہ وہاں تو اختلاف بھی تھا یہاں مسئلہ بلاخلاف ہے اور حافظ ابن تجرنے جو کہا کہ اس باب کا ابواب طہارت میں دخول اس حیثیت سے ہے کہ بصاق وغیرہ سے پانی نجس نہوتا تو یہ بات اس لئے ہے کہ اس باب میں اور اس سے بل کے باب میں کسی میں بھی پانی کا دکنہیں ہے یہ دومری بات ہے کہ جب بصاق وغیرہ سے کیڑ انجس نہ ہوگا تو یائی کا تھم بھی اس سے معلوم ہوجائے گا۔

بساق: فعال کے وزن پر ہے۔ اس میں تین لغت بیں سب سے زیادہ نصیح تو براق پھر بساق اور سب ہے کم درجہ کی اور غیر نصیح لغت بساق ہے بمعنی تعوک یا جو پچے دطوبت مند سے لکے دماط: ۔ جورطوبت ناک سے آئے ۔ ونحوہ سے مراد پسینہ ہا اور ہر حیوان کا پسینہ اس کے جمونٹ کے تابع ہے (اور جمونٹ و پسینہ کا تعلق کوشت سے ہے لہذا ان سب کے احکام یکسال ہوتے ہیں ) لیکن اس سے کدھامتنی ہے جس کی وجہود تفصیل کتب فقہ میں ہے (عمرة القاری ص ۱/۹۲۳)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: یتھوک ورینٹ کی طہارت پرسب کا اجماع وا تفاق ہے ٔ البتہ سلمان فاری کی طرف منسوب ہوا کہ تھو کئے کے بعدوہ اس کونجس ہتلاتے تھے محقق عینیؒ نے لکھا:۔ابن بطال نے اس کو مجمع علیہ کہا اور بتلایا کہ اس بارے میں ہمیں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہوا۔البتہ سلمان سے مروی ہے کہ وہ اس کوغیر طاہر قرار دیتے تھے۔اور حسن بن حی نے اس کو کپڑے پر مکر وہ سمجھا امام اوز اعی ہے مروی ہے کہ وہ اپنی مسواک وضو کے پانی میں ڈالنے کو مکر وہ سمجھتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں اس کوغیر طہورلکھا ہے ابن حز م نے کہا کہ سلمان فاری اورابرا ہیم خفی ہے لعاب کے منہ ہے جدا ہونے پرنجس ہونے کی روایت صحت کو پیچی ہے۔

بعض شار صین نے کھا ہے کہ جو بات شارع سے ان لوگوں کے خلاف ثابت ہو پیکی ہے وہ ہی قابل اتباع اور جحت بائغہ ہے۔ لہذا اس کے خلاف بات کی کوئی قیمت نہیں جبکہ شارع نے نماز پڑھنے والے کواپنے بائیں جانب یا قد مین کے پنچ تھو کئے کی اجازت دی ہے اور خود شارع علیہ السلام نے اپنی چاور کے کونے میں تھوکا ہے پھر اس کو وہیں مل دیا ہے اور فر مایا کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس سے طہارت کا شوت پوری طرح فلا ہر ہے کیونکہ مصلی نجاست پر کھڑ انہیں ہوسکتا اور نہ اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ اس کے کپڑے میں نجاست گئی ہو پھر بصاق نبوی کا تو کہنا ہی کیا کہ وہ تو ہر خوشبو سے زیادہ خوشبود اراور ہر پاک چیز سے زیادہ پاکیزہ ہا البتہ دوسروں کے بصاق (تھوک) میں پھر بصاق نبوی کا تو کہنا ہی کیا ہو جوشراب پیتا ہے تو حالت شرب میں پھر بھونا چاہو کا تو بصاق بھی پاک ہوگا اور اگر ایسے خص کا بھوجو شراب پیتا ہے تو حالت شرب میں خوں جونا چھوٹا بھی اس وقت نجس ہوگا لہذا اس طرح تھوک بھی ہوگا یا مشلّا ایسے خص کا بصاق جس کے منہ میں زخم وال وغیرہ ہوگا۔ جس سے خون یا پیپ نگلتی ہوتو ظاہر ہے کہ اس کا تھوک بھی نجس ہوگا یا مشلّا ایسے خون یا پیپ نگلتی ہوتو ظاہر ہے کہ اس کا تھوک بھی نجس ہوگا یا مشلّا ایسے خون یا پیپ نگلتی ہوتو ظاہر ہے کہ اس کا تھوک بھی نجس ہوگا۔ (عمدہ ص ۱۹۲۵)

## بحث ونظر

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ فضلات نی کر پم صلی القدعلیہ وسلم کی طہارت کا مسئلہ ندا ہب اربعہ کی کتابوں میں موجود ہے بیتی سب کے یہاں طہارت مسلم ہے کیکن خودا نکہ فدا ہب سے نقل ہرصراحت مجھے ابھی تک نہیں مل سکتی ہے البتہ علامہ قسطان نی نے مواجب میں ان کی طہارت ام ابوحنیفہ سے بحوالہ بینی نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نقل سامنے نہیں ہے اور شاید امام بخاری سے یہ مسئلہ نفی رہا۔ اس کے انہوں نے اس کو کھول کر نہیں کہا بلکہ اپنی کتاب میں در بارہ طہارت و نجاست ان کو دوسر ہے لوگوں کے بخاری سے یہ مسئلہ نفی رہا۔ اس کے جی اور ایسانتی ماء مستقبل میں بھی کیا ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام اعظم ابوصنیفہؓ سے ماء مستعمل کی روایت نجاست دراییۂ ورواییۂ ضعیف ہے کیونکہ مشائخ عراق نے اس کا انکار کیا ہے حالانکہ وہ روایت میں زیادہ اثبت و پختہ ہیں۔

# صاحب فيض البارى كاتسامح

یہاں ص ۱/۳۳۹ میں اور اس سے قبل ص ۱/۲۷ افیض الباری میں حضرت شاہ صاحب کی طرف بیہ بات منسوب ہوگئ ہے کہ آپ کو عینی کا حوالہ فد کورہ نہیں ملا ٔ حالا نکہ بیہ بات غلط ہے اور حضرت کا مطلب جو کچھ ہے وہ ہم نے او پر لکھ دیا ہے محقق عینی نے ممکن ہے اور بھی مقانات میں طہارت فضلات کی روایت امام اعظم سے نقل کی ہوگر ص ۲۹ / امیس تو ہمارے پیش نظر بھی ہے۔

حضرت کا حافظہ ومطالعہ اور تیقظ ہم ہے ہزارول گنا زیادہ بلکہ ضرب المثل تھا وہ کس طرح فرما سکتے تھے کہ بینی میں حوالہ کہ کورہ بھی نہیں ملا الب! یہی فرمایا ہوگا کہ بینی کےعلاوہ دوسری کتب حنفیہ دغیر ہامیں نظر ہے ابھی تک نہیں گز راہے یہی بات قرین قیاس ہے اور سے بھی واللہ تعالی اعلم۔

## طہارت فضلات نبوی کی بحث

اس کے متعلق ہم انوارالباری جلد چہارم (قبط ششم) کے ص ۹ کااور جلد پنجم (قبط ہفتم) کے ص ۸ ۸ دص ۸ میں بھی لکھے چکے ہیں۔ اور ص ۱۵۲/۵ میں خصالص نبوی کا تذکرہ ہوا ہے۔ نیز ص ۵/۱۵ میں عنوان''امام صاحب پر تشنیع'' کے تحت محقق مینی کی عبارت بھی می ۸۲۹/اسنقل کردی تھی مختصریہ کہ اہام بخاریؒ نے باب استعمال فضل وضوء الناس کے تحت چارا حادیث ذکر کی ہیں اور حافظ ابن ججڑنے وہاں لکھا تھا کہ''میدا حادیث اہام ابوحنیفہ کی تر دید کرتی ہیں کیونکہ ہا مستعمل اگرنجس ہوتا تو صحابہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاء وضو سے تیمرک حاصل نہ کرتے کہ نجس چیز سے برکت نہیں ال سکتی۔'' (ص ۱/۲۰۷)

اس پر محقق عینی نے لکھا تھا کہ اول تو وہ اس لئے نہیں ہوسکتا کہ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ پانی آپ کے اعضا کے شریفہ سے نبک گیا تھا اور اس کے بغیر وہ مستعمل نہیں کہلاتا پھراگر اس کوشلیم کرلیں تو اما صاحب خاص رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ماء مستعمل کو کب بحس فرماتے ہیں؟ حاشاو کلا وہ ایسا فرماہی کب سکتے ہیں جبکہ وہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پیشا ب اور سارے فضلات تک کو پاک مانے ہیں پھر یہ کہا مام صاحب سے نبجاست ماہ مستعمل کی روایت بھی صحت کوئیں پہنی ہے اور فتو کی بھی حنفیہ کے یہاں اس پر نہیں ہے لہذا اس معاند کے بھر یہ کل شور وشغب کی بڑ کے گئی (عمدة القاری ص ۱۸۲۹)

مروان بن الحكم كى روايت

ان سے روایت کرنے پراہام بخاری پراعتراض ہوا ہے اور پھران کی طرف سے جواب دہی کرنی پڑی ہے جس کا ذکر ہم اہام بخاری کے حالات درج مقدمہ حصد وم میں کرآئے ہیں یہاں بھی بیاعتراض ہوا کہ جب مروان کا ساع نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابٹ نہیں اور ندوہ صدیبیہ کے موقع پرموجود تنے پھران سے روایت کیسی جمقتی بینی نے جواب دیا کہ اصل روایت تو یہاں مسور سے ہے اوراس کے ساتھ مروان کی روایت کوتقویت وتا کید کے لئے ملادیا گیا ہے۔ (عمرہ ص ۱/۹۴۵)

اگرچه بياعتراض پحربحى باقى رسيكاكرايسخن سي جس پرجرح بوئى ب تقويت حاصل كرنا بحى موزول ومناسب ندتها دوالله تعالى اعلم ـ بساب الايسجوز الموضوء بالنبيذ و الابال مسكرو كرهه الحسس و ابو العالية و قال عطآء التيمم احب الى من الموضوء بالنبيذ و اللبن

نبیذے اور کسی نشروالی چیزے وضوح ائز نہیں حسن بھری اور ابوالعالیہ نے اے مکروہ کہا ہے اور عطاء کہتے ہیں کہ نبیذ اور دود ہے۔ وضوء کرنے کے مقابلہ میں مجھے تیم کرنا زیادہ پسندہ۔

۲۳۸. حدثنا على بن عبدالله قال ثناسفين قال عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام

ترجمہ: حضرت عائش ول الله علی و الله علی و ایت کرتی بیل کرآپ نے فرمایا پینے کی ہروہ چیز جس سے نشر پیدا ) ہوجرام ہے۔

تشری کے: امام بخاری نے عنوان باب میں عدم جواز وضوء بالنبیذ کوذکر کیا ہے لیکن آپ کے استاذ حدیث وشنخ امام احمد کی مسند مبوب موسوم بالفتح الربانی لتر تیب مندالا مام احمد الشیبانی میں اس طرح ہے:۔ "باب فی حکم الطہارة بالنبید اذالم یو جدالماء" (باب علم طہارت بالنبید میں جبکہ پانی موجود ندہو) اس میں تمین روایات حضرت این مسعود سے روایت کی جن سے ثابت ہوا کہ وہ لیات الجن میں سے ماروان کے والد تھم طہارت بالنبید میں اسلام لائے تھے لیکن وہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دازافٹ کرتے تھاس لئے آپ نے ان کو

جلاوطن کرکے طائف بھیجے دیا تھاان کے ساتھ مروان بھی (جواس دقت ناتجھ بچے تھے) طائف چلے گئے تنھا در دبیں رہے۔ پھر جب مصرت عثمان کا دورخلافت آیا تو انہوں نے ان دونوں ہاپ جئے کو مدینہ طیبہ بلالیا تھا تھم کا انتقال مصرت عثمان ہی کے زمانہ یں ہوگیا تھا' پھر جب معتبرت معاویٹھا انتقال ہوا تو شام میں پچھلوگوں نے مروان کے ہاتھ پر بیعت کر کی تھی ان کی دفات ۲۵ ھیں دمشق ہوئی ہے۔ (عمدوس ۱/۹۳۵) حافظ ابن مجڑنے مروان کی روایت ندکور و پراعتراض دجواب سے صرف نظر کی 'جس کی بعیہ ناظرین انوارالباری خود بچھ سکتے ہیں (مؤلف) حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ متے پھرا یک روایت میں ہے کہ حضور نے ان سے دریافت فرمایا: یتمہارے پاس پانی ہے! ابن مسعودٌ نے جواب دیا کہ پانی تونہیں کیکن ایک برتن میں نبیذ ہے۔حضور نے فرمایا: یکمجور طیب ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے (لیعنی دونوں چیزیں پاک اور پاک کرنے والی ہیں ) پھرآ ب نے وضوفر مالیا۔

دوسرى روايت ميں ہے كەھنورنے ہو جھا: -كياتمبار بساتھ طبور (پاك كرنے والا) ہے۔ ابن مسعودٌ كہتے ہيں ميں نے جواب ديا نہيں' آپ نے دريادت فرمايا: - پھريہ برتن ميں كيا ہے؟ ميں نے عرض كيا'' نبيذ ہے'' آپ نے فرمايا''لاوَا جھے دكھاؤ' بيتو پا كيز ہ مجوراور پاك كرنے والا يانى بى توہے'' پھرآپ نے اس سے وضو وفر ماليا۔

تیسری روابت ای طرح ہے کہ حضرت ابن مسعود الیات الجن میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیخ آپ نے دریا فت فرمایا اے عبداللہ! کیا تمہارے ساتھ پانی ہے؟ انہوں نے کہا:۔ میرے ساتھ ایک برتن میں نبیذ ہے آپ نے فرمایا:۔ وہی میرے اوپر ڈالو (پینی ای ہے وضوکرا دو) اور آپ نے وضوفر مالیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی فرمایا:۔ اے عبداللہ بن مسعود! بیاتو شراب (پینے کی چیز) اور طہور (یاک کرنے والی) ہے۔

امام ابوداؤد نے بھی حدیث فرکور وایت کی ہے پھراس میں پچھ کلام کیا ہے۔ امام احمر امام ترفدی وابوداؤد کے علاوہ حدیث فرکور کی روایت محدث ابن ابی شیبہ ابن ماجہ امام طواوی وارقطنی بیجی اور ابن عدی وغیرہ نے بھی کی ہے اور عالبًا محدث ابن ابی شیبہ نے صحت حدیث فرکورت کی وجہ سے امام اعظم میں ذکر کئے ہیں ان میں اس کو داخل نہیں کما کو واضل نہیں کیا والم اعظم میں ذکر کئے ہیں ان میں اس کو داخل نہیں کیا والم اعظم کی وجہ سے انہوں نے کمن اس مسئلہ پرجو پچھ کھھا ہے وہ بھی امام اعظم کی تائید میں ہے انہوں نے کما کہ جو حضرات مام مضاف مثلًا ہا قلا اور چنے وغیرہ بھگو کے ہوئے پانی ہے وضوکہ جائز کہتے ہیں وہ نبیذ کو بھی پانی ہی قرار دیں مے اور بیند جب نہمرف امام ابو صنیف کا بلکہ مام احمد کا بھی ہے اور بیند جب نہمرف امام ابو صنیف کا بلکہ میں ہے اور بین دہیں والی می جو دیا ہے والم میں ہے اور بین دہیں قان لم تجدوا مام وادو ہے والم وادو ہے دور ہے والم والم میں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں قان لم تجدوا مام وادو ہے والم وادو ہے۔

اور نکرہ سیات نفی میں عام ہوتا ہے لہذا اس میں وہ پانی بھی داخل ہوگا جس میں کھجوری ڈال دی جائیں اور وہ بھی جواصل خلقت کے فاظ ہے ہی عام پانیوں سے ممتاز ومتنیر ہو جسے سمندر کا کھارا پانی ) یا جوالی چیزوں کے پڑجانے سے متنیر ہوا ہو جن سے پانی کا بچنا عام ہ لات میں ممکن نہ ہو (جیسے جنگلات کا پانی کداس میں ہے وغیرہ گرتے اور اس کے رنگ یا مزہ کو متنیر کر دیتے ہیں ) غرض لفظ ماء سب کو شامل ہے اور جسے کہ سمندر کے پانی سے صدیم میں ہے وغیرہ کر جوا حالا نکداس میں دوسرے پینے اور استعال کے پانیوں کے لحاظ سے انتہائی نمکینی کہ سمندر کے پانی سے صدیم میں فرق اتنا ہی ہے کہ سمندر کے پانی سے تو جو پانی پاک چیزوں کے سبب سے تغیر پذیر ہوں وہ سمندر کے پانی ہوتی ہوتی ہیں فرق اتنا ہی ہے کہ ایک کا تغیر اصلی ہے اور بدذائقی ہوتی ہے تو بہر حال ایجھے ہی ہیں فرق اتنا ہی ہے کہ ایک کا تغیر اصلی ہے اور دوسرے کا طاری اس فرق کا کوئی اثریا فی کے نام پڑیس پڑتا۔

امام بخاری نے معزرت حسن بھری کے متعلق بھی کھھا کہ وہ بھی نبیذ نے وضوکو کروہ کہتے تھے، گر محقق عینی نے روایت ابی عبید من طریق اخری عن الحسن فابت کیا کہ حسن بھری نے لاہاس بفر مایا بعنی اس سے وضویش کوئی حرج نہیں ، لہذاان کے زد یک بھی کراہت تنزیبی ہو سکتی ہے۔ محقق عینی نے ابن بطال سے بھی یہی تقل کیا کہ حسن نبیذ سے وضوکو جائز کہتے تھے۔ اس طرح امام بخاری نے جو حضرت عطا ابن الی ربی کا قول ذکر کیا ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ وضویش نبیذ کا استعمال جائز تو ہے گرتیم زیادہ اچھا ہے۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کا قول ذکر کیا ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ وضویش نبیذ کا استعمال جائز تو ہے گرتیم زیادہ اچھا ہے۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام بخاری نے جن تین حضرات کے اقوال سے استناد کیا ہے، وہ ان کے تھم عدم جواز کے لئے مفید وموکد نہیں ہیں ، اس لئے تحقق عنی نے تو صاف طور سے لکھ دیا کہ ان بیس سے کوئی بھی قول ترجمۃ الباب سے مساعد ومطابق تبیس ہے ، (عمد 180ء)

پھرآ مے چل کر تحقق موصوف نے صدیث الباب پر تو یہ بھی کہددیا کداس کی ترجمۃ الباب سے مطابقت ' بِرِ تُقتل کی تھا جاور یہ بھی کہد کداس صدیث کوذکر کرنے کا سیجے محل کتاب الاشر بہ ہے ، پھروہاں یہ تو جیہ بھی موزوں ہوگی کہ شراب جب مسکر ہوگی تو اس کا پینا حرام ہوگا ، اور ای طرح اس سے وضوکرنا بھی حرام یا ناورست ہوگا۔ (ممر ۱۰۵۰۰)

پچھ بات الی بچھ ش آتی ہے کہ امام صاحب نے جو نبیذ کے جواز وضو ہے رجوع فر مایا ہے، وہ بھی ای لئے ہے کہ نبیذ کا نام تو باقی رہا،
گراس کامسمی بدلنا شروع ہوگیا ہوگا، جیسے ابوالعالیہ نے فر مایا کہ اب اس شم کی نبیذ کہاں ہے جو نبی کر پر ہوگئے کے زمانہ میں ہوتی تھی ، تو امام صاحب کے زمانہ میں اگر چہ اس نبیذ کا وجود بھی ہوگا تو ضرور جس کی وجہ سے حدیث ابن مسعود ہے تحت جواز کا تھم فر مایا، گراس میں روز افزوں تبدیلیاں بھی ملاحظہ فرمائی ہوں گی اس لئے مطلق نبیذ ہے جواز وضوکا فیصلہ بدل و یا ہوگا، اور عالاً باوہ احتیاط اس لئے بھی ضروری بھی ہوا تو افزوں تبدیلیاں بھی ملاحظہ فرمائی ہوں گی اس لئے مطلق نبیذ ہے جواز وضوکا فیصلہ بدل و یا ہوگا، اور عالاً بھی ضروری تبدیلی ہوگا کہ مسئل صرف جواز وضوکا نبیل موجوع کو بی احوظ سمجھا ہوگا، باقی رہا ہی کہ بینے مسئورکو بہت سے علاء نے ضعیف قرار دیا ہے، اس کامفصل جواب آگے آتا ہے۔ واللہ المعین ۔۔
حدیثِ ابن مسعودکو بہت سے علاء نے ضعیف قرار دیا ہے، اس کامفصل جواب آگے آتا ہے۔ واللہ المعین ۔۔

لیلة الجن والی حدیث این مسعود کے بارے بیں محقق بینی نے لکھا کہ حافظ ابن حجر نے لکھا:۔'' تمام علماءِ سلف نے اس کوضعیف قرار دیا

ہے۔ "محقق عنی نے لکھا:۔ وجہ تضعیف ہے کہ اس کی روایت میں اپوزید مجبول ہے، امام ترندی نے فرمایا کہ اہل حدیث کے بہاں وہ رجلِ مجبول ہے۔ امام ترندی نے فرمایا کہ اہل حدیث کے بہاں وہ رجلِ مجبول ہے۔ بجو اس حدیث کے اور کوئی روایت اس کی ہمیں معلوم نہیں۔ (ترندی باب الوضوء بالنبیذ) لیکن ابن العربی نے شرح ترندی میں کھھا کہ ابوزید مولی عمر و بن تربیث ہیں جس سے راشد بن کیسان نے بھی روایت کی ہے اور ابور وق نے بھی (بیدونوں ثقہ ہیں) اور اس کی وجہ سے وہ جہالت سے نکل جاتا ہے، اگر چہاس کا نام نہ بھی معلوم ہو، اس لئے بظاہر امام ترندی کی مراد اس سے مجبول الاسم بی ہے ( کیونکہ جس کے گئ شاگر داس سے روایت کرنے والے موجود ہوں، وہ مجبول العین نہیں ہوسکتا اور صرف مجبول الاسم ہونا کوئی ترج نہیں ہے)

اس کےعلاوہ بیکہ حضرت ابنِ مسعودؓ ہے اس حدیث کوروایت کرنے والےصرف ابوزیدنہیں ہیں بلکہ ان سے چودہ دوسرے حضرات بھی ابوزید ہی کی طرف روایت کرتے ہیں، پھر تحقق بینی نے ان سب کی روایات اور جن کتابوں میں وہ مردی ہیں،سب کا ذکر تفصیل ہے کیا (عمدہ ۱۹۴۹ء) نیز ملاحظہ ہو .. (نصب الرابیہ ۱۳۹ء)

دوسرااعتراض بیہ کرراوی حدیث ابوفزارہ کے بارے میں تر دوہے کہ وہ راشد بن کیسان ہیں یا کوئی اور؟ اس کا جواب بیہے کہ جوابو فزارہ ابوزید کے واسطہ سے حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں ، وہ راشد بن کیسان عیسی ہی ہیں ، جبیبا کہ اس کی تصریح ابن معین ، ابن عدی ، دارقطنی ، ابن عبدالبراور بیمی نے کی ہے الخ (معارف اسنن ااس۔ ا، ونصب الرایہ ۱۳۸۱۔ ا

تیسرااعتراض یکیا گیاہے کہ ایوفزارہ کوفد کے نباذ تھے ہمین سربات بھی غیر ثابت شدہ ہے، بلکہ نباذان کے شخ ابوزید تھے جیسا کہ حافظ نے ابوداؤد نفل کیاہے، اورا گراس کوشلیم بھی کرلیس تو صرف نباذ ہونا کوئی قدح نہیں کیونکہ ممکن ہے وہ صرف ایک نبیذیناتے ہوں جونشہ کی حد تک نہ پہنچ (جیسے آج کل کوئی مخص مجود کے نیرے کی تجارت کرے کہ جاول وقت فروخت کردیا کرے، کیونکہ جب تک اس میں نشدنہ پیدا ہو، اس کی خریدوفروخت اور چینا سب درست ہے، بلکہ وق وسل کے مریضوں کواس سے جیرت انگیز نفع پہنچاہے، غرض صرف نباذ ہونا کوئی حرج وعیب کی بات نہیں ہے)

امام ترمذی نے بیصدیث لکھ کراس کی تھیج کی ،اورامام احمدوابن خزیمہ نے بیصدیث روایت کی اوراس کوچیج قرار دیا ( تخفة الاحوذی سے ۱۳۷۰)

ایک روایت امام طحاویؓ نے عن قابوس عن ابیان مسعود روایت کی ہے اور فرمایا کہ الل کوفہ سے اس کے عذا وہ کوئی حدیث جمیں معلوم نہیں ہوئی ،جس سے حضرت ابن مسعود کالیلہ الجن میں رسولِ اکر م ایک کے ساتھ ہوتا تا بت ہوتا ہو، اور وہ روایت قابلِ قبول بھی ہو (نصب الراریہ ۱۱۰۱۳)

امام زيلعی کاارشاد

محقق زیلی نے لکھا کہ ہم نے حدیث ابن مسعود کو سات طریقوں سے نقل کر دیا ہے، جن میں سے بعض میں تو صراحت کے ساتھ ان کانی کریم علی کے کہ اتھ ہوتا معلوم ہوتا ہے، لیکن صحیم مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ ساتھ نیس سے، تو ان دونوں تم کی روایات میں اس طرح بھے کر سکتے ہیں کہ وہ جنوں سے نفتگو و خاطبت کے وقت ساتھ نہیں سے ، اور اس مقام سے دور سے ، اور بعض لوگوں نے اس طرح جمع کیا ہے کہ لیلۃ الجن دوبار ہوئی ہے ، پہلی مرتبہ میں آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا جو حدیث مسلم سے ظاہر ہے پھر دوسری بار ابن مسعود حضور علی ہے کہ ساتھ کے ساتھ کوئی نہ تھا جو حدیث ابن جریح ذکر کی ہے ، عبدالعزیز بن عمر نے کہا کہ جوجن حضور سے نظلہ میں سلم سے مالی کے بیاں اور جو مکم معظمہ میں سلم سے ، وقصیمین کے سے الی انسان المی الرامی المی الرامی الرامی کی مدیرہ ابن مسعود تھی اور جو مکم معظمہ میں سلم سے موری ہے اور انھوں نے بھی اک کواختیار کیا کہ نبیز سے وضوحاً کرنہیں نہ سفر میں نہ حضر میں ، دونر جس الرامی الرامیوں نے بھی الی کو انہیں جی الرامی الرامیوں نے بھی سے بھی کی الرامی الرامی

# حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي رائ

آپ نے فرمایا:۔ بظاہر حضرت ابن مسعود کا افکار معیت ، ای کل و مقام تعلیم کے لحاظ سے ہے ، لیمنی اس جگہ تک نہ جا سکے ، جہال حضور علیہ نے جنوں کی تعلیم و بہلے فرمائی ہے ، لہذا دونوں متم کی احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے ، اور بیا بیائے کر زری میں ابن عباس سے مروی ہے کہ نہ حضور علیہ نے نہوں کو دیکھا اور نہ ان پر قرائت کی ، حالا نکہ بیات ثابت ہے کہ آپ نے ان کوقر آن مجید سنایا ، بہلی کی اور تعلیم مروی ہے کہ نہ حضور علیہ نے جنوں کو دیکھا اور نہ ان پر قرائت کی ، حالا نکہ بیا بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کوقر آن مجید سنایا ، بہلی کی اور تعلیم دی ، بیس جس طرح وہاں معارضہ کو تاویل کر کے دونو کر دیا گیا ہے اس طرح یہاں بھی اختلاف زمان و مکاں پر محمول کر کے دفع کرنا چاہی انوار المحدود ۱۵ مال پر محمول کر کے دفعرت ابن جا ہے (انوار المحدود ۱۵ سے ای اور محقق ابن البہام نے جو جواب امام ابو محمد البطاح می سے نقل کیا ہے ، وہ بھی معارضہ کو اٹھا دیتا ہے کہ حضرت ابن مسعود کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ محابیں ہے دومراکوئی حضور علیہ کے ساتھ نہیں گیا تھا۔

تر دو کی صورت مجمی منقول ہے کہ تیم کی روایت مجمی وضو کے ساتھ ہوئی۔

دوسرے اس لئے بھی حدیث ابن مسعود سے کتاب اللہ پرزیادتی ہو سکتی ہے کہ اکابر صحابہ حضرت علی ، حضرت ابن مسعود ، حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عباس جیسے اور ان سے بعد کے حضرات نے بھی نبیذ سے وضوکو جائز سمجھا اور اس بڑمل کیا ہے ، اس سے معلوم ہوا محابہ کرام کے مل وتلقی کی وجہ سے شہرت واستنفا ضدوالی احادیث کے مرتبہ کو پہنچ گئی ہے ، البندا ایسی حدیث سے زیادہ علی القاطع کوکون منع کرسکتا ہے۔؟ (انوار المحدود ۴۵۔ ۱)

چھٹا اعتراض: بیہ کہ بفرض تنلیم محت د ثبوت حدیث این مسعود و منسوخ ہے، کیونکہ لیلۃ الجن مکہ معظمہ میں تھی ،اور آیت فیلم وجدو اهاء کانزول مدینہ طبیبہ میں ہواہے، بیاعتراض حافظ ابن تجرنے لکھاہے۔ (فتح الباری۱۳۳۷)

محقق عین نے اس کے جواب میں اکھا: ۔ بیاعتراض حافظ ابن جرنے ابن القصار مالکی اور ابن حزم ظاہری سے اخذکیا ہے، اور تجب ہے کہ باوجوداس امرکو جائے کے بھی کہ بیات قابل رد ہے حافظ نے اس کوفقل کردیا، اور اس پرسکوت کرلیا (کہ جیسے لوگوں کو اس کی رکا کت کی خبر بی نہ ہوگی) وجد رویہ ہے کہ طبر انی نے کبیر میں اور دارقطنی نے بھی تصری کی ہے کہ حضرت جرائیل علیدالسلام اعلی مکہ پراترے اور ایک جگدایٹ مارکر پانی نکالا اور اس سے حضور اکرم علیا ہے کہ وضو کر ناسکھایا، نیز سیلی نے کہا کہ وضوحقیقت بیل کی ہے، اگر چہدنی اللا وت ہے اور حضرت عائشہ نے جو آ می تیم فرمایا، آیت وضونہ کہا، اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ وضو تو پہلے سے فرض ہو چکا تھا البت اس کا تھم قرآن مجید بیل منطونہ ہوا تھا تا آ نکہ آ بہت تیم فرمایا، قاضی عیاض نے ابوالجم نے نقل کیا کہ وضو کا طریقہ تو پہلے بی سے تھا، البت اس کے بارے میں قرآن مجید کی آ بہت میں بینے بینے طیب میں اتر کی۔ (عمرہ ۱۹۳۹ء)

صاحب بذل المحبودٌ نے لکھا کہ جب اکا برصحابہ گافتوی جوازِ وضوء ہالنبیذ کا ثابت ہوگیا، حالانکہ دحی کا باب بند ہو نائخ دمنسوخ کوبھی سب سے زیادہ جانے والے تھے، تو اس سے ننخ کا دعویٰ باطل ہوگیا (بذل ۵۵۔۱)

حافظ نے یہ بھی لکھا کہ یا تو عدیث ابن مسعود گرمنسوخ کہنا جاہے (جس کا جواب اوپر ذکر ہواہے) یا اس کواس صورت پرمحول کرتا جاہیے کہ وہ ایسا پانی تھا جس میں خٹک مجوریں ڈالی گئی تھیں، جن سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ ہوا تھا، اور ایساوہ لوگ اس لئے کرتے تھے کہان کے پاندوں کی اکثر اقسام میٹھی نہمیں (فتح الباری ۱۳۲۷۔۱) کو یا حافظ نے بعید وہی بات مان لی جس کے قائل امام صاحب ہیں اور ہم پوری تفصیل سے بیان کرآئے ہیں۔

حضرت شاه صاحب رحمه اللد كااستدلال

آپس جب حدیث محمی اوراس کے طرق ویخارج متعدد ہوگئے ، تو اس نے ان سے قوت حاصل کر لی ، پھراس کی مزید تاکید حضرت علی ، ابن عباس ، تکرمد، حسن وغیرہ کے افتیار جواز ہے ہوگئ ، گوان کی بعض اسانید میں ضعف ہے ، غرض ضعف کی تلافی تعد وِطرق وغیرہ ہے ... .. ہوگئ ہے اور یکی ند ہب سفیان توری واوزائ کا بھی ہے اوراس کی طرف میلان آخی کا بھی ہے ، پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ذریر بحث نبیذ ہرگز وہ نہیں ہے جوز وروشدت پر آجائے ، یا پکائی جائے ، اورنشہ لے آئے بلکہ وہ صرف میضا یانی رقبق سیال ہے جوطبی یانی سے صرف صلاوت میں ممتاز ہو، طبیعت ماہ کے لحاظ ہے وہ طبی و فطری پانی سے کوئی اتمیاز ندر کھتا ہو، اور بیطریقہ کھاری پانی کو مینصا اور ناگا ہے واسے بانی کو خوشکوار بنانے کا تھا، چنانچہ بدائع کا میں ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ذریر بحث نبیذ کے بارے میں ناگوار تلخا ہے والے یانی کوخوشکوار بنانے کا تھا، چنانچہ بدائع کا میں ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ذریر بحث نبیذ کے بارے میں ناگوار تلخا ہے والے یانی کوخوشکوار بنانے کا تھا، چنانچہ بدائع کا میں ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ذریر بحث نبیذ کے بارے میں

## پوچها گیا توفرمایا.۔چند کھجوریں پانی میں ڈالدی جائیں تووہ نبیز ہوجاتی ہے الخ (معارف اسن للعلامة البوری ۱-۳۱۵) **صاحب الاستندراک الحسن کا افاوہ**

آپ نے ۱۰۵ میں لکھا:۔ کفایہ میں ہے کہ حضرت عبدالقد بن مسعودؓ کے متعلق لیلۃ الجن میں حضور عیافیۃ کے ساتھ نہ ہونے کا قول کلِ نظرہے،اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے، کیونکہ امام بخاریؓ نے ہارہ وجوہ ہے ان کا ساتھ ہونا 5 بت کیا ہے (۱۰۵۔۱)

پھرصاحب استدراک نے لکھا کہ امام بخاری نے تین وجہ تو اپنی'' تاریخ صغیر''میں لکھی ہیں اور شاید'' تاریخ کبیر میں'' تمام وجوہ کا استیعاب کیا ہو، پھر بظاہر معیت کا مطلب حضور کے ساتھ لکٹنا وغیرہ ہے، اور عدم معیت کو خاص وقت تعلیم و تبلیغ پرمحمول کر سکتے ہیں کہ اس وقت ساتھ نہ تھے، غرض ان کا ساتھ جانا بہت سے طرق ہے ثابت ہے جن کور ذہیں کر سکتے پھر جبکہ دونوں قتم کی ا حادیث کوجمع کرنا بھی دشوار نہیں تو ایک قتم کی احادیث کولغوقر اردینا یا بالکلیہ ترک کر دیناکس طرح جائز نہ ہوگا۔

حافظ کا جواب: پھر حافظ ابن جھڑی دوسری بات کا مطلب اگریے کہ مجوروں کا بالکلیکوئی اثر بی پانی میں نہ ہوا ہوگا، اور دہ اگر شافعیہ بی کے مسلک کی تا ئید کر دے ہیں کہ معمل کی تا ئید کر دے ہیں کہ معل کی تا ئید کر دے ہیں کہ معمل کی تا ئید کر دے ہیں کہ معرف نیسے کہ محدث بیسی نے فراند رسالت کی بنیذ دیا کا حال افل کیا ہے اور اپنی سند ے حضرت عائشہ "کا قول ذکر کیا ہے کہ بم رسول اکر مسلک کے نیز دول کا حال افل کیا ہے اور اپنی سند کے حضرت عائشہ "کا قول ذکر کیا ہے کہ بم رسول اکر مسلک کے بیا کرتے تھے، اس طرح کہ میں فرالت تھے قواس کو جو کہ بیا کرتے تھے، اس کو امام سلم نے بھی کتب الاشر ہیں ذکر کیا ہے، پھر بیشی نے ابوالعالیہ کا قول نقل کیا کہ تمہاری اس فراند کی بنیذ تو فسیف ہو جایا کرتے تھے، اس کو امام سلم نے بھی کتب بالاشر ہیں ذکر کیا ہے، پھر بیشی نے ابوالعالیہ کا قول نقل کیا کہ تمہاری اس فراند کی بنیذ تو فسیف ہو جایا کرتا تھا اس پہلے دوسرا جواب دیا کا ماک میں جو کہ بی جائز بھتے تھے، اور اس کا انکار فیم کی جائز بھتے تھے، اس کی خورو غیرہ پاک ہے جو رو غیرہ پاک ہے جے دوسرا جواب دیا کا انکار فرادیا ، جس سے معلوم ہوا کہ دو پانی مجس خوروں کے اثر ات سے متغیر ہو چکا تھا تی کہ اس کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندوہ پانی کا انکار فرما دیا ، جس سے معلوم ہوا کہ دو پانی مجل میں کہ ان کا رات سے متغیر ہو چکا تھا تی کہ اس کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندوہ پانی کا انکار نہ دو بانی انکار فرما دیا ، جس سے معلوم ہوا کہ دو پانی مجل کے اثر ات سے متغیر ہو چکا تھا تی کہ اس کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندوہ پانی کا انکار نہ کا انکار فرما دیا ، جس سے معلوم ہوا کہ دو پانی مجل کے اثر ات سے متغیر ہو چکا تھا تی کہ اس کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندوہ پانی کا انکار نہ کا دیا ہو ان کا میں معلوم ہوا کہ دو پانی کی کا دیا دو اس کے اثر ات سے متغیر ہو چکا تھا تی کہ اس کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندوہ پانی کا انکار نہ کا دو ان کو انکار نہ کا دیا ہو کہ کی کی کا دیا کہ انکار کیا تھا دو کا تھا دو کا تھا دو کا تھا دو کو کی کے دو کیا تھا کی کا دیا کہ دو کر کیا تھا دو کا تھا کی کا دیا کہ دو کر کے تھا دو کو کو کیا تھا کی کو کیا تھا کی کو کا کا دیا کہ دو کر کے کو کیا تھا کی کو کر کے کو کر کے کا کیا کا دیا کہ کو کر کے کیا کہ کو کر کے کو کر کے کا کو کر کے کا کر کا کیا کہ کو کر کیا تھا کی کو ک

مزیدتائید: دارتطنی کی روایت بی طریق حسن بن قتیبه میں بی ہی ہے کہ جب حضرت ابن مسعود ی رسول اکرم عیفی کے وضوکرانے لگے اور دیکھا کہ بجائے خالص پانی کے نبیذ کا پانی ڈال رہے ہیں تو کہنے لگے یا رسول اللہ! مجھ سے خلطی ہوگئی کہ نبیذ سے وضوکرا رہا ہوں اس پر حضور اگرم عیف کے درشاہ فرمایا:۔''یہ تو میٹھی تھجور اور میٹھا پانی ہے' دارتطنی نے کہا کہ''اس حدیث کے راوی حسن اور محمہ بن میسی ضعیف ہیں''لیکن ان کوضعیف ابوحاتم وغیرہ نے کہا ہے اور ابن عدی نے کہا'' مجھے امید ہے کہ''ان سے روایت حدیث میں کوئی حرج نہیں'' اور محمد کی توثیق برقانی نے کہا ہے اور ابن عدی نے کہا نہ اللہان (امانی ۱۰-۱)

صدیب این ماجہ: حضرت این مسعود کی ایک حدیث بہطریق عبس بن الولید دشق ابن ماجہ میں بھی ہے، جس میں ہے کہ حضو علیق نے ' تسمر قاطیبة و هاء طهور''فرمایا اور ای نبیذے وضوفر مایا، اس کے رجال سند بھی بہت ثقہ ہیں بجز ابن لہیعہ کے کہان میں اختلاف ہوا ہے اور ای کی وجہ سے دارقطنی نے اپنی سنن میں اس روایت کومعلول قر اردیا ہے۔ صاحب الاستدراک الحن نے ۱۰۳۔ ایس لکھا کہ' ہم متود د جگہ لکھ چکے ہیں کہ ابن لہیعہ کی حدیث حسن ہوتی ہےاوران کی حدیث سے بہت سے حضرات نے استدلال کیا ہے ،محدث مشیمی نے اپنی انجمع ۵۔اور ۲۱ او ۲۲ ایس ان کی تحسین کی ہےاور ریبھی لکھا کہ امام ترندی نے ان کی حدیث کوشن کہا ہے۔''

صاحب الاستدراك مذكوركا تسامح

موصوف نے اس کے بعد لکھا کہ امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ابن لہید کے بارے میں کی بن سعید مے نقل کیا کہ وہ ان کی روایت میں کوئی مضا نقہ نہ بچھتے تھے، یہ حوالداس نئے غلط ہے کہ کہ بالضعفاء الصغیر جور جال معانی الآثار مطبوعہ ویو بند کے حاشیہ پرطبع ہوئی ہے، اس میں ۱۵ اپر بواسط محیدی بیکی بن سلیم سے کان لا براہ شیا منقول ہے۔ بظا ہر یہ سلیم بھی سعید سے محرف ہوا ہے اور تاریخ کبیر بخاری صغیر میں بھی بہی ہونا چاہیے، صغیر میں بھی بہی بہونا چاہیے، منقول ہے اس لئے تاریخ صغیر میں بھی بہی ہونا چاہیے، ورنہ کہا ہے کہ فلطی ہوگی۔

گری فکر میہ: ناظرین یہاں مقدمہ انوارالباری ۲-۴۸ کی یہ بات نہ بھولیں کہ امام بخاری نے باوجودابن لہیعہ کی تضعیف کے بھی ان سے وغیرہ کہہ کرکئی جگہ اپنی سیح بخاری میں روایت لی ہے، کیونکہ حافظ ابن ججڑنے یقین سے فرمایا کہ'' وغیرہ'' سے بہت ی جگہ امام بخاری نے عبداللہ بن لہیعہ ہی کومرادلیا ہے ادراس کے سواد وسراو ہال نہیں ہوسکتا۔

ائین کہ بعد کی تو بیش : علامہ محدث ابن التر کمانی نے لکھا کہ اگر چہ ابن لہید کی تضعیف کی ٹی ہے مگران سے ائمہ مدے نے تخ تی کی ہے بھے محدث تو رکی اوزا کی ،لیٹ وغیر ہم نے ،اورامام سلم نے دوجگہ ان سے استشہاد کیا ہے ،اوران سے محدث ابن تزیمہ نے ہی اپنی سی بی میں دوسرے راوی کے ساتھ ملا کر صدیث لی ہے ، حاکم نے بھی متدرک میں ان سے تخ تک کی ہے ،امام تو رکی نے کہا کہ میں نے کئی جج کئے تا کہ ان سے ملول ،امام ذہبی نے لکھا کہ ان سے متابعات میں صدیث روایت کی جاتی ہے ،علامہ شیمی نے کتاب الا بمان میں ان کی حدیث کی تخسین کی ہے ،اور باب فضل الصلو ق میں کہا کہ ان کی صدیث کی تحسین کی ہے (امانی الا حبار ۹ ۹ میر)

چندا ہم ابحاث اور خاتمہ کلامحدیث الباب کا مطلب

یہ تو پہلے ذکر ہو چکا کہ حدیث الباب کوتر جمہ ہے مناسبت نہیں ہے بجو برتفیل کے کما حقہ العینی ۔ یہاں یہ بحث ہے کہ بظاہر یہ حدیث امام ابو میسف کے خلاف ہے کہ بظاہر کے بل وکثیر کوحرام نہیں فریاتے ،البتۃ امام مالک، امام احمد، امام شافعی وامام محمد اور جمہور صحابہ اس کے خلاف ہے کہ وہ ہر سے اندر حدیث ، وکیع ،سفیان توری ،امام اوز اعی اور بعض صحابہ ہیں ۔
سما ہالی کے قائل ہیں لیکن شیخین کے سماتھ بھی دوسر ہے اندر حدیث ، وکیع ،سفیان توری ،امام اوز اعی اور بعض صحابہ ہیں ۔

صدیث الباب کا جواب میہ کوکل شراب مسکر سے مراد بالفعل مسکر ہے، یہ بین کہ اس کی صفت ایسی ہو کہ وہ نشہ لا سکے،خواہ وہ نشہ صاصلی وقت ہویا نہ ہو، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے، اور حافظ نے خطابی کا قول بھی پیش کی کہ بید عدیث اس امر کی دلیل ہے کہ ہر نشہ لا نے والی چیز کا قلیل وکثیر برابر لیعنی حرام ہے خواہ وہ کسی نوع کی بھی ہو کیونکہ صیغة عموم کا بولا گیا ہے، جس سے اشارہ جنس شراب کی طرف ہے کہ اس سے نشہ ہو سکے النے (فتح الباری ۲۴۲۱۔۱)

اس پر محقق بینی نے لکھا: قلیل وکثیر کے حرام ہونے کا فتو کی ہر شراب میں نہیں چل سکتا بلکہ وہ تو صرف خمر میں چلے گا، کیونکہ حضرت ابن عباس سے مرفوعاً وموقو فامروی ہے کہ خمر تو بہر صورت حرام ہے اور ہر شراب کا قد یہ سکر حرام ہے ،اس سے معلوم ہوا کہ خمر کا تو قلیل وکثیر حرام ہے خواہ وہ نشد لائے یا نہ لائے ،اور خمر کے علاوہ ووسری شراجی نشہ لانے کے وقت حرام ہیں (یعنی ان کا قد یو نیل جونشہ نہ لاسکے حرام کے مرتبہ میں نہیں آتا) اگر کہا جائے کہ صدیث میں تو کل مسکر خمر وکل مسکر حام وارد ہے بیعنی ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، تو اس کی صحت میں سیدالحفاظ بچی بن معین نے کلام کیا ہے،اور بشرط تسلیم اصح بیہ ہے کہ وہ ابن عمر پرموقوف ہے،اورای لئے اس کی روایت اہام مسلم نے ظن کے ساتھ کی ہے،کہا کہ میں تو اس کومرفوع ہی جانتا ہوں، پھر بصورت تسلیم اس کامعنی بیہ ہے کہ جس چیز کا کثیر نشد لائے تو اس کثیر کا کشر نشد لائے تو اس کثیر کا کشر نظر کی کشر نظر کی ہونے تھی جو نشد ندلائے وہ بھی تحکم خمراور حرام ہے) (عمدة القاری اور اس اس کے جواب و تعقیق سے ان کی دقیع نظر نمایاں ہے۔

## حفرت شاه صاحب رحمه اللدكي رائ

آیت ندکورہ بل بعض مغرین نے سکر سے مراد خرایا ہے کہ آیت کی ہے اوراس وقت تک خرحرام نہ ہو گی تھی، جب خرکی حرمت آگی تو ایت ندکورہ کی اجازت منسوخ ہوگئی، گرصاحب روح المعانی نے لکھا کہ حنفیہ عدم ننخ کی طرف کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سکر سے مرادہ وہ بیز ہیں، جونشہ ورئیس ہیں کیونکہ حق تعالی نے اپنے بندوں پر اپنا انعام واحسان بتلایا ہے جو بغیر طال کے نیس ہوسکا، البذایہ آیت نبیذ کے جواز شرب کی دلیل ہے بشر طیکہ نشر کی صدتک نہ ہو، جب زیادہ ہے گا کہ نشرال سکے تو وہ بھی حرام ہوگی اور صدیث ہیں بھی ہے۔ حسر م الملہ قد عالمی المنحصر بسعیہ نا القلیل منھا و الکٹیر وَ شکر من کل شو اب ، اخرجہ الدقطنی (اللہ تعالی نے خرکوتو بالکلیہ یعنی قبل و کثیر کوترام کرویا ہو المنحصر بسعیہ نا القلیل منھا و الکٹیر وَ شکر من کل شو اب ، اخرجہ الدقطنی (اللہ تعالی نے خرکوتو بالکلیہ یعنی قبل و کثیر کوترام کرویا ہو اور ہر شراب میں ہے بھی نشہ لانے والی (مقدار) کوترام کیا ہے) اور نبیذ جب تک نشہ لانے کی صد تک نہ پنچ اس کی صلت کے قائل ایر ایر مختی اور امام طوادی بھی ہیں جوا ہے زمانے کے امام سے ، ای طرح سفیان توری جن کا مرتبہ سب کومعلوم ہے اور وہ خود بھی ہے تھے، جیسا کہ قرطبی نے آئی تغیر میں کھا ہے (روح المعانی مدین)

علامدابو بحرجساص رازی نے آبت فدکورہ بالا کر تحت لکھا: سلف نے شکر سے مراد خربھی بٹلائی ہے اور نبیذ بھی ،اور حرام بھی ، تو ٹابت ہوا
کہ بینا م سب پر بولا جاتا ہے ، پھران کا بیدوئولی کہ وہ تحریم منسوخ ہوئی اس بات پردلیل ہے کہ آبت فدکورہ اباحت سنگر کی مقتضی تھی اور
وہ خرو نبیذتھی اور جس چیز کا ننخ ٹابت نہیں ہواوہ خرتھی نبیذ کی تحریم ٹابت نہیں ہوئی لبذا اس کو ظاہر آبت کی وجہ سے صلت پر باتی رکھیں سے کیونکہ
اس کا ننخ ٹابت نہیں ہوا اور جو تحریک وجہ سے اس کے بھی ننخ کا دعوی کر ہے تو بیغیر دلالت ودلیل کے بیجے نہ ہوگا ، کیونکہ اس میں خرکا اطلاق
نبیذ کوشائل نہیں ہے (احکام القرآن ۲۰۸۸)

تحریم خرونبیڈواشر بکی بحث پوری تفصیل ودلائل کے ساتھ جج بخاری کی کتاب الاشربیس آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ یہاں اتنا مزید عرض کیاجا تا ہے کہ حقق عنی نے "حدیث کل مسکر حرام" بی سید الحفاظ این معین کی قد ح نقل کی ہے، جیسا کہ اور انھوں نے کھھ دیا کہ جب زیلعی کو اس کا ذکر کیا ہے، کین حافظ این جر کوموقع ال میااور انھوں نے کھھ دیا کہ جب زیلعی کو اس کا ذکر کیا ہے، کین حافظ این جر کوموقع ال میااور انھوں نے کھھ دیا کہ جب زیلعی کو بیقل نہ کی ، حافظ این جر کوموقع ال میااور انھوں نے کھھ دیا کہ جب زیلعی کو بیقل نہ کی ، حافظ ایک چیز دل کی بیٹی کھوٹ لگایا کرتے ہیں تو گویا ہے بات کر ور ہے حالا نکہ کوئی نقل کسی کو نہ ملااس کے عدم وجود کی دلیل میں ہے میں دیا ہے، جس کونقل کرے محترم مؤلف فیض الباری نے حاشیہ میں کھا کہ جس نے مند ذکور کی مراجعت کی تو یہ والزمیس ملا۔ (فیض الباری 200 میں)

کیکن میقل مسیرخوارزی کے ۱۳ ۔ ایس موجود ہے ، انھول نے بھی خطیب کے اعتراض پرتین جواب دیے ہیں: ۔

(۱) جو پھوا مام صاحب نے فرمایا وہی ند بہب کرا رضحابہ وتا بعین کا بھی ہے پھرا مام صاحب کس طرح آتا تاریے ظاف کرتے یا محابہ کرا م کی مخالفت کرتے ، چنا نچے ریہ جواب امام صاحب ہے بھی مروی ہے ، جب عیدِ تمر اور اباحتِ غیر مسکر کے بارے بیں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا:۔ بیں اس کوکس طرح حرام کردوں؟ اور کیونکرستر صحابہ کرام ہے کوفاس قر اردے دوں؟!

(۲) دوسرا مفعل جواب اسانیدالا مام کے ذیل میں آئے گا، جہاں اخبار وآٹار کی روشی میں امام صاحب ہے قول کی صحت رائخ ہوگ۔

(۳) تیسرا جواب بیہ کے سید الحفاظ کی بن معین نے فرمایا: تین احادیث کی صحت رسول اکرم عظیم سے ٹابت نہیں ہے افسط والمحاجم والمحجوم، من مس ذکوہ فلیتو صاً کل مسکو حوام عباس دوری کہتے ہیں کہ جب میں نے کی بن معین سے بین المحاجم والمحجوم کی بن گیا اور ان کو یہ بات سانگ ، انحول نے فرمایا: ان کے پاس جا کر کہوکہ میں ذکر میں حدیث میں جہوں کی خدیم من اور و کھول می خدید میں انہوں کے خرمایا: ان سے کہد و کہ کھول کی خدید ہے بھول کے بات سانگ ، اس برانعوں نے فرمایا: ان سے کہد و کہ کھول کی طلاقات عدم سے نہیں ہوئی ۔ الح

حعنرت شاہ صاحبؓ نے محدث خوارز می کی مہارت کا ملہ اور اطلاع واسع و تام کی بھی تعریف فرمائی ، کویاان کی نقل پر پوری طرح اظہارِ اطمینان کیا ،اس طرح محقق عینی کی نقل بھی نہایت و زنی قیمتی اور قابلِ اعتماد ہے۔

مسندِخوارزی ۱۸۹٪ میں ابراہیم نخعی ہے بھی خودا مام صاحب نے بیقل کیا ہے کہ لوگوں کا کل مسکر حرام کہنا خطاہے کیونکہ وہ کہنا ہے چاہتے میں کہ ہرشراب کی نشدلانے والی مقدار حرام ہے۔الخ

ای کی طرف معزت شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ابراہیم نفی نے بھی رواست ندکورہ پرقدح کیا ہے بقدر ضرورت مدیث کل مسکر حرام کی بحث کی طرف اشارات ہو بچے، اس کے بعد دوسری ضروری باتیں کھی جاتی ہیں:۔

# متحقق ابن رشد کی رائے

حافظ ابن تیمید منبلی کی طرح علامه ابن رشد نے بھی ہا وجود مالکی المذہب ہونے کے قائلین جواز وضو بالنبیذ کے متعلق لکھا:۔وہ کہہ

سکتے ہیں کہ خود حدیث ہی میں نبیذ پر پانی کیاا طلاق کیا گیا ہے ( پھراس پر پانی کے احکام جاری کرنا کیوں قابلِ اعتراض ہے؟! ( بدایۃ الجحتہد ۱۔۱۸) میابن رشدنه صرف حدیث، فقہ واصولِ فقہ کے بڑے امام ہیں، بلکہ عربیت کے بھی جلیل القدرعالم ہیں۔

آ ثارِ صحابہ جن جوازِ وضو بالنبیذ کے لئے جوآ ثارِ صحابہ سے استدلال کیا گیا ہے، اس پر حافظ ابن مجر نے نفذ کیا کہ حضرت علی وابن عباس کے بارے میں روایت سمجھ ہے (فتح الباری ۲۴۷۱۔۱) اور درایہ میں حافظ نے لکھا کہ وضو بالنبیذ کاعمل کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، دارتطنی نے اس کو دوضعیف وجہوں سے حضرت علی سے ذکر کیا ہے، اوران دونوں سے بھی زیادہ ضعیف وجہ سے حضرت ابن عباس سے نفل کیا ہے، النے (تحفۃ الاخو فی 18۔۱)

صاحب تحفہ نے بھی بھی دعویٰ کیا ہے اور حافظ کے نفتہ کو کا خاص طوے چیش کیا ہے، اس لئے یہاں جواب لکھا جاتا ہے محقق عبنی ابن قد امد کے حوالہ سے حضرت علی حسن واوزا کا کا ند ہب جوازنقل کرتے ہیں اور عکر مدے بھی نقل کیا کہ جس کو پانی ند ملے وہ نبیذ سے وضو کر سکتا ہے ابو بحر جصاص نے لکھا کہ بعض اصحاب نبی کریم اللے ہے کہ پاس سفر بحر میں پانی ندر ہاتو انھوں نے نبیذ سے وضو کیا اور اس کے مقابلہ میں سمندر کا پانی پسندند کیا، مبارک بن فضالہ نے حضرت انس سے نقل کیا کہ وہ بھی نبیذ سے وضو کو جائز سمجھتے تھے، پھر لکھا کہ ان سب اصی ب و تابعین میں ہے کسی کا اعتراض اس برنقل نہیں ہوا۔

بیقو حافظ کے درامیروالے جملے کا جواب ہوا ،اور فتح الباری کا جواب ہے کہ حضرت علی کا اثر محدث شہیرا بن ابی شیبہ نے نقل کیا جس کودار قطنی نے موصوف سے اور معلی عن ابی محاویہ ہے بھی روایت کیا ہے ، اور راوی تجاج بن ارطاق پر جرح کی حالا نکہ وہ بخاری کے سواتمام ارباب صحاح ستہ کے رواق میں سے جیں ، فقہا میں سے جیں ،صدوق جیں اگر چہ کثیر الخطا والتدلیس جیں ، کمانی القریب ، اور اثر ابن عباس کی روایت وارب سے دار قطنی میں ابن محرز کو اگر چہ متر وک الحدیث بھی کہا گیا ہے مگر ابن حبان نے ان کو خیار عباد الله میں سے کہا ہے ، اور کہا کہ ان سے لا علمی میں غلط بیانی اور غلط بی سے قلب اسانیو ضرور ہوجاتی تھی (امانی الاحبار ۲۱۱)

## ابن حزم كااعتراض

حافظ کے علاوہ ابن حزم نے بھی آٹار صحابہ کے بارے بیں نفذ کیا ہے، گران کا ظریقہ دوسرا ہے مثلاً انھوں نے حضرت علی ہے کہ ان صحت سے انکار نہیں کیا، بلکہ خود بھی اس کوروایت کیا (محلی سائے۔) اوریہ بھی لکھدیا کہ قائلین جواز نے جواز پر اجماع ٹابت کیا ہے کہ ان صحابہ وتا بعین کے خلاف کسی نے اعتراض نہیں کیا (گویا اجماع سکوتی ہوگیا) گرجواز کے سب دلائل لکھ کر ابن حزم نے لکھا کہ حدیث ابن مسعود کی صحت ٹابت نہیں ہوئی ، اوراس پر ہم نے اس کتاب کے علاوہ دوسری جگہ بورا کلام کیا ہے، پھر لکھا کہ نقل متواتر کی وجہ ہے اگر صحت کو بھی تنہیں ہوئی ، اوراس پر ہم نے اس کتاب کے علاوہ دوسری جگہ بورا کلام کیا ہے، پھر لکھا کہ نقل متواتر کی وجہ ہے اگر صحت کو بھی تنہیں ہوئی ہو اور آیت وضو مدینہ بیں بعد کو اتری ہے اور کی طریقہ سے وضو کا کہ بیس فرض ہونا ٹابت نہیں ہوا، لہٰذا استدلال درست نہیں۔

اس امر کا جواب ہم محقق عینی کی طرف ہے گئے ہیں ، آٹار صحابہ کے بارے ہیں ابن حزم نے لکھا کہ وہ حنفیہ وغیرہم کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہیں ، کیونکہ اوزا کی حسن اور ابو صنیفہ ماءِ بحرکی موجودگی ہیں وضو بالنہیز کے قائل نہیں ، جبہ صحاباس کو جائز بلکہ ماء بحرے بھی بہتر بچھتے ، اورا اثرِ علی کے متعلق لکھا کہ اول تو سوائے رسول خدا تعلقے کے اور کسی کے قمل ہیں جبت نہیں ہے دوسرے یہ کہ جمید صاحب حسن بن جو مصرت علی کی موجودگی ہیں بھی نبیذ سے وضوکو جائز کہتے ہیں ، جو تو ل علی کے خلاف مصرت علی کی موجودگی ہیں بھی نبیذ سے وضوکو جائز نہیں مانے ، یہ بھی حصرت علی ہے دوا بت کے خلاف ہے اور باتی سب نبیذ وں سے وضوکو جائز نہیں مانے ، یہ بھی حصرت علی ہے دوا بت کے خلاف ہے ۔ (محلی ۲۰۳۰) اعتراض فہ کورکی رکا کت ہی جواب سے مستغنی کرتی ہے یہ بات صاف ہوگی کہ صحابہ کرام سے وضوء بالنبیذ کا ممل ثابت و محقق ہے۔

جس كوابن حزم نے بھى تتليم كرليا ہے، للبذا جا فظ وصاحب تخفه كا دعوىٰ غلط ثابت ہوا، واللہ تعالیٰ اعلم ۔

اس کے بعد این جزم نے لکھا کہ قائلین جواز کا بیاستدلال بھی محل نظر ہے کہ نبیذ تو پانی ہی ہے، جس میں دوسری طاہر چزل گی ، پھراس ہے وضو درست نہ ہوتا ہے معنی ہے وغیرہ ابن جزم نے لکھا کہ بیہ بات اگر درست ہے تو پھرتم پانی ملے ہوئے دودھ سے وضو کو کیوں جائز خیس کہتے ؟ اور امراق (شور بوں) سے وضو کو جائز کیوں نہیں بچھتے ؟ اس میں بھی تو پانی کے ساتھ صرف زیتون کا تیل ادر مرچ ہے، جو پاک بیں۔اس کا جواب بیہ ہے کہ پانی ملے ہوئے دودھ سے تو حنیہ کے نزو کیک وضو درست ہے، البنة امام شافئ جائز نہیں کہتے ، (عمد ۃ القاری ۱۹۲۸ میں۔ البندااعتر اض فدکور قائلین جواز کے فد ہب سے ناواتھی پر دال ہے رہا امراق (شور بوں) کا مسئلہ تو ان سے عدم جواز کی وجہ بیہ کہ دوسرے اجزاء پانی میں پکانے کی وجہ سے اس کے مزاح وطبیعت کو بدل دیتے ہیں اور اس لئے ان کا نام بھی بدل جاتا ہے اور یہی تھم حنیہ کہ یہاں ماء باقلا وغیرہ کو پانی میں ڈال دیں تو اس سے وضو درست ہو گا اول کو ماءِ مقید اور دوسرے کو ماءِ مصناف کہتے ہیں۔

اس سے بیری کے بیتے وغیرہ منٹنی ہیں جن کو شمل میت کے لئے پانی ہیں پکاتے ہیں کہ وہ حدیث سے ثابت ہے، اوران سے پانی کی نظافت وصفائی کرنے کی توت بھی بردھ جاتی ہے، باتی تعمیل کتب فقد ہیں ہے، ابن حزم نے ان کے علاوہ بھی چند با تیں کھی ہیں، جن کی عقل نقل کی روشنی میں کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے مزید جواب کی ضرورت نہیں بھی گئی، دوسرے یہ کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی ما عِمضاف سے وضو کے جواز کومعقول تسلیم کر کے، وضو بالنہید کی صحت کا اعتراف کرلیا ہے جوہم پہلے تقل کر بچکے ہیں۔

### صاحب تحفه كاايك اور دعوي

لکھا کہ ابن العربی نے جواشکال پیش کیا ہے، وہ حنفیہ کے لئے نہایت سخت ودشوار ہے، جتی کہ وہ اس کو دفع کر ہی نہیں سکتے ،اگر چہ سب ل کربھی ایڈی چوٹی کاز ورصرف کردیں۔ (تخدہ ۹۔۱)

اشکال وہی ہے کہ پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو وہ پانی رہتا ہی نہیں، لہذا نبیذ پانی نہیں رہااور پانی وتیم کے درمیان کی کوئی صورت نہیں ہے، کہ ہم نبیذ کی وجہ سے تیم نہ کریں، اور اس سے وضو کرلیں جو پانی نہیں ہے اور درحقیقت یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے جو حنفیہ کے نزدیک خبر واحد سے درست نہیں، اور یہ تو خبر واحد بھی ضعیف ومطعون ہے (عارضہ الاحوذی لابن العربی)

جواب: صاحب تخذ کا جواب تو مفصل بحث کے من بی آ چکا ہے۔ مختر یہ کہ صدیدہ ابن مسعود کوتو اگر وشہر ت وتلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو چکا ہے اور غالبًا ای لئے امام احمہ نے اپنی مسندیں کی طرق ہے اس کی روایت کی ہے جواس کی صحت وقوت کی دلیل ہے اور یہی ہمارا جواب صاحب مرعاة کے لئے بھی ہے جنموں نے حدیث ابن مسعود کے ' فیرسخے'' ہونے کا دعویٰ مند بھر کے کر دیا ہے (مرعاة ۱۹۹۹۔ اسطر۲) حالا تکہ صاحب مرعاة نے خود بی اس صفی کی سطرہ میں محدث ذہبی کا قول اکی تخفیص نے قل کیا کہ ' ایک جماعت (محدثین ) کے زویک میدوریث میں کو بیا جرمحدثین کا مرتبامام و مرف اتنا کھ سکے کہام از جماعت کے تام نہیں کھے تاکہ ہم ان کا مرتبامام و محدث ذہبی ند کھ سکے اوراکی بھی محدث نہی ند کھ سکے اوراکی بھی بات نہ کہتے۔

ر ہاابن العربی کا یہ کہنا کہ نبیذ پانی بی نبیں ہے،اس کا جواب ابن رشد دے بچے ہیں کہ جس کوخود حضورا کرم علی ہانی فرما کمیں،اس کو پانی نہ کہنایا نہ بچھناکیس بڑی جراًت ہے اور حافظ ابن تیمیہ بھی اس کو پانی تشلیم کر بچکے ہیں، کیا یہ سب یا تیں صاحب تخذ کے سامنے نہیں کہا تنا بڑا دعویٰ کر بیٹھے۔واللہ بقول الحق و ھو بھدی السببیل۔

# امام طحاوی کی طرف ایک غلط نسبت

آخر بحث میں عرض ہے کہ صاحب بحرنے امام طحاوی کی طرف یہ بات منسوب کردی ہے کہ 'امام صاحب نے جو ند ہب حدیث ابن مسعود پراعتاد کر کے افقیار کیا اس کی کوئی اصل نہیں ہے' اس کی تر دیدعلا مدنوح آفندی نے حاشیہ بحر میں کردی ہے کہ حاشا و کلا! امام صاحب الکی بات کہ بی نہیں سکتے سے جس کی بنیاد کسی اصل پر نہ ہو، یا وہ موضوع ہو، زیادہ سے نیادہ یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث ان کے نزد کی ضرور صحح تھی اگر چہدوسروں کے لحاظ سے ضعیف ہو، پھر اس بارے میں مجتمد کی رائے کا دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اعتبار ہے، اس کے علاوہ یہ کہ وہ کی جہدہ کی جہدہ کی وجہ سے درجہ حسن کہ دہ کیر طرق سے روایت ہوئی ہے اور بعض طرق کے لحاظ سے مجھے اور بعض کے اعتبار سے حسن ہاور کو تب طرق کی وجہ سے درجہ حسن سے تو گرتی ہی نیز بیا مربعی قابل لحاظ ہے کہ صحت وضعف وغیرہ کا تھم محض سند پر مخصر ہے اور ہوسکتا ہے کہ جس کو ہم نے ظاہری سند کے لحاظ ہے مسموجودگی میں وضو بالنہ یہ کو واجب قرار دیے ۔ ان فی (نقلاعن اما فی الاحبار ۲۲ سے)

ہارے نز دیک امام طحاوی کی طرف بھی نسبت نہ کورہ درست نہیں ہے یالا اصل لہ کا مطلب بیہ ہے کہ جس اصل پر وجوب وضو کی بنیاد قائم کی جاسکے اس کی درج کی نہیں ہے اورنفس جواز کا اٹکارٹیس ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

امام صاحب كيمل بالحديث كي شان

## بَابُ غَسُلِ الْمَرُ اءَ قِ اَبَاهَا اللَّهُ مَ عَن وَّجُهِهِ وَقَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ امُسَحُوا عَلَى رِجُلِى فَإِنَّهَا مَرِيُضَة (عورت كااپ باپ كے چرے سے فون دحونا۔ ابوالعالیہ نے (اپ كروالوں سے) كہا كرميرے ياؤں برح كروكونكراس مِن تكيف ہے۔)

(٢٣٩) حَدَّ لَنَا مُحَمَّدُ قَالَ ثَنَا سُفَيْنُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ آبِى حَازِم سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعُدِ نِ السَّاعِدِى وَسَاءَ لَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ اَحَدٌ بِاَ يَ شَىءٍ دُووِى جُرُحُ النَّبِي صَلَحَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِى اَحَدُ اَعْلَمُ بِهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ اَحَدُ بِا يَ شَىءٍ دُووِى جُرُحُ النَّبِي صَلَحَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِى اَحَدُ اَعْلَمُ بِهُ مِرْحُهُ وَلَا عَلَى عَلَى الله عَلَى يَعِنِي بِعُرْسَهِ فِيْهِ مَآءٌ وَ فَا طِمَهُ نَفُسِلُ عَنْ وَجُهِهِ الدَّمَ فَا خِذَ حَصِيْرٌ فَاحُوقَ فُحِشِي بَهِ جُرُحُهُ.

ترجمہ: ابن حازم نے بہل ابن سعد الساعدی سے سنا کہ لوگول نے ان سے پوچھااور (میں اس وقت بہل کے اتنا قریب تھا کہ) میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ اللہ ہے گئے کے (احد کے ) زخم کے علاج کسی چیز سے کیا گیا تھا؟ انھوں نے کہا کہ اس بات کا جانے والا (اب) مجھ سے زیادہ سسکوئی نہیں رہا بھی اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کے منہ سے خون کودھوتی تھیں، پھر ایک بوریا لے کرجلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ امام بخاری کا مقصدا س باب ہے صرف دم جرح ہے وضوء کے نقض وعدم نقض کا مسئلہ بتلانا ہی ہے بلکہ خاص مطلم نظام مل حکامل چرو مبارک ہے خون کا دھونا بتلانا ہے اوراس ہے اشارہ کرنا ہے کہ اگر عورت مرد کے چرے کو ہاتھ لگائے اوراس سے خون دھوئے تو اس سے وضوئیس ٹو ثنا ، اگر عورت کے جسم کو چھونے ، یا عورت کے مرد کے جسم کو چھونے ہے وضوئوٹ جاتا ہے تو حضورا کرم میں ہے تو حضورا کرم میں ہے تو حضورا کرم میں ہوئے ہوئے ہوئے اوراس بارے میں احتیاط فرماتے کہ حضرت علی اور دومرے صحابہ کرام جوموجود ہے ان سے دھلواتے۔ سے دھلواتے۔

اس معلوم ہوا کہ اہام بخاری نے میں مرا آہ کوناقض وضوئیں سمجھا اور یہی دغیرکا ذہب ہے اور ترجمۃ الباب میں لفظ من وجہہ کا اضافہ اہام بخاریؒ نے صرف مطابقت واقعہ کی رعابت ہے کیا ہے ( کہ حضرت فاطمہ اپنے دستِ مبارک سے حضور علی ہے کہ مبارک کاخون دھوری تخاریؒ نے صرف مطابقت واقعہ کی رعابت ہے کہا ہے کہ حکارت فاطمہ استِ مبادک سے حضور علی ہوگا۔ تعیمی اور حضرت باقی فیان اور حسن کے ایک ہوگا۔ دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ وضوی ہوتی ہوتے ضرورت بیاری یا کسی دوسرے عذر ہے دوسرے سے مدولین جائز ہے ۔ محقق عبی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی بی تکھا ہے ، البتہ بلاضرورت مکروہ ہے ، چنا نچہ حضرت ابوالعالیہ نے اپنے کھروالوں سے پاؤں کی تکلیف کی وجہ ہے میں مدولی ہے اور فرمایا:۔ میرے اس یاؤں میں تکلیف کی وجہ ہے۔ مسی میں مدولی ہے اور فرمایا:۔ میرے اس یاؤں میں تکلیف ہے ۔ مسی میں مدولی ہے اور فرمایا:۔ میرے اس یاؤں میں تکلیف ہے ، تم اس پرسے کردو۔

وجہ مناسب ابواب: محقق عنی نے لکھا: ۔ آمام بخاریؒ نے پہلے ہاب میں ہٹلایا تھا کہ نبیذ کا استعال وضو میں جائز نہیں ، اس ہاب میں ہٹلایا کہ بدن پرترک نجاست جائز نہیں ، اس طرح وونوں باب میں حکم شرق عدم جواز کا ذکر ہے اتنی مناسب کا نی ہے ، دوسر اسوال بیہ ہے کہ اس باب کو کتاب الوضوء میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ می ہو سکتی ہے کہ یہ سب بن کتاب الطہارة ہے ، جس میں وضوا ور دوسرے اقسام و انواع طہارت ذکر ہوئے ہیں ، اور کتاب الوضوء کی جگہ بخاری کے بعض نسخوں میں کتاب الطہارة ہے بھی (محقق عنی نے ۱۹۲۱۔ الرشروع کتاب الوضو) میں کتاب الوضوء کی جگہ بخاری کے بعض نسخوں میں کتاب الطہارة ہے ، اور کتاب الطہارة ہے ، اور اس کے بعد باب ما جاء نی الوضو ہے ، اور ککھا تھا کہ بھی صورت زیادہ موز دل ومناسب بھی ہے کیونکہ طہارت عام ہی ہونا چا ہے ،

تاكداس كتاب كى تمام اقسام اس كي تحت آجا كيس \_

غرض اگریہ کتاب الطہارة ہے تو زیر بحث باب کے لانے میں کوئی اشکال بی نہیں ہے اور گرعنوان کتاب الوضوء بی کے تحت واض کریں تو وضو کے لغوی معنی کے لئا طاحت ہے کہ وضاحت سے ماخوذ ہے جو بمعنی حسن و نظافت ہے، لہٰذا نجاست و خبث کا رفع کرنا بھی اس میں وافل ہوگا، اور اگر معنی اصطلاحی بی مرادلیں تو خبث و نجاست سے طہارت کا ذکر اس کتاب میں طہارت حدث کے تابع ضمن کے لحاظ ہے ہوگا، اور ان دونوں میں مناسبت رہے کہ دونوں شرائط نماز ارباب نظافت سے ہیں وغیرہ۔

محقق بینی نے لکھا کہ بیکر مانی کا حاصل کلام ہے اور انچھی بات کھی ہے اگر چہ کسی قدر تعسف سے خالی نہیں (عمدہ ۱-۹۵) تعسّف بی ہے کہ ظاہر کلام سے ہٹ کرکوئی معنی یا مراد متعین کی جائے۔

محقق عینی نے لکھا کہ تعلیق ندکور قال ابوالعالیۃ الخ کو محدث عبدالرزاق نے بواسطۂ معمر عن عاصم بن سلیمان اس طرح موصول بھی کیہ ہے کہ جم ابوالعالیہ کے پاس محق وہ مریض تھے، ووسرے لوگوں نے ان کووضو کرایا، جب ایک پاؤں کا دھونا باقی رہا تو انھوں نے کہہ:۔ میرے اس باؤں پڑسے کردو، کہ اس میں تکلیف ہے۔ اس کو محدث ابن الی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، اور حافظ ابن جمر نے لکھا کہ ابن الی شیبہ نے اس روایت میں بیزیادہ کیا کہ اس یاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔

حافظ پرنفلز بمقل عینی نے لکھا کہ ابن ابی شیبہ کی روایت اس طرح نہیں ، بلکہ اس کے مصقف میں یہ ہے:۔'' حضرت ابوالعالیہ کے پاؤں میں تکلیف ہوئی تو انھوں نے اس پر پی باندھ دی، وضو کیا ، اس پاؤں پرسے کیا اور فر مایا کہ اس پاؤں میں تکلیف ہے''اور ظاہر ہے کہ بیصورت اس کے بھی خلاف ہے جوامام بخاریؒ نے ذکر کی ہے۔ علی مالا تحقی واللہ تعالیا اعلم۔ (عمدہ ۱۵۵۔ ۱)

معلوم ہوا کہ اول تو بچی متعین نہیں ہے کہ ابوالعالیہ نے دوسروں سے سے کرایا ، پھراگر سے کرایا بھی تو وہ سے لفوی نہیں ہے ، یعنی پاؤں کو چونا اور ہاتھ دگانا جسسے مس مراُۃ کا مسئلہ نکل سکے کیونکہ گھر کے آ دمیوں میں ہے اگر سے کرانے والی کوئی عورت بھی ہوگی تو چونکہ وہ سے پی پر ہوا ہوگا تو مس حائل کے ساتھ ہوا جو کس کے نزد یک بھی ناقض وضو نہیں ہے ، ممکن ہے مقتی بینی نے امام بخاری کے متعلق او پر بھی اشارہ کیا ہو، اور حضرت شاہ صاحب نے بھی جو مسے لغوی کے اٹھا وہ سے اثبات پر زور دیا ، وہ بھی اس امر کے بیش نظر ہوگا ، لینی امام بخاری بظاہر لغوی مراد لینا جا ہے جی مراد لینا جا ہے جی مراد لینا جا ہے جی مسی مرکی نہیں ، مگر میا تر کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔

بحث ونظر: امام بخاری نے جوز جمد قائم کیا ہے، اس سے بظاہر جواز استعانت علی الوضوء کےعلاوہ مسِ مراُ ہ کا جواز اوراس سے عدم ِ نقضِ وضو کے اشارات ملتے ہیں، اس لئے کہ بہاں اگر نقضِ وضوی صورت نہیں تھی تب بھی ناقضِ وضوء سے احتراز واحتیاط تو حضور علی ہے گئے گئے ضرور شایانِ شان تھی ، اوراس میں کوئی وقت بھی نہتی کہ بجائے حضرت علی کے حضرت فاطمہ پانی ڈالتیں۔ اور حضرت علی چرؤ مبارک وحوت مگریہ بات امام بخاری کے شمل الراُ ہ کے عام عنوان سے نکل سکتی ہے، اور خاص ذکر شدہ واقعہ کو دیکھا جائے تو کسی ند ہب میں بھی محرم عورت کمس سے نقضِ وضوئیں ہوتا ، کیونکہ اس مسئلہ میں سب سے زیادہ تنی امام احمد کے فد ہب میں ہے۔

فدہپ حنا بلہ جورت کے بدن سے مرد کابدن جھو جائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ عورت کیسی ہی پوڑھی بھی ہوا ورخواہ وہ محرم ہی ہو، مردہ ہو یا زندہ ، مگر آ سے شہوت اور بلا حائل کی قیدان کے بہاں بھی ہے، اس لئے واقعہ ندکورہ ان کے ندہب پر بھی اثر انداز ندہوگا اور شافعیہ کے ندہب کے بھی خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کمس محرم کو ناقض وضوئیں کہتے ، اس لئے حافظ ابن جڑنے نکھا کہ حدیث الباب سے بیٹی کا باپ کے جسم کو چھونے کا جواز نکلتا ہے اور ای طرح دوسرے ذدی المحارم کے لئے بھی اور ان کی تیار داری وغیرہ بھی کر سکتی ہیں، جس کی تفصیل منذری میں آئے گی ، انشاء اللہ تعالیٰ (فتح الباری ۱۳۷۷)

شافعیہ کا فدہب: کمسِ اجنبیہ کے بارے بیل ان کا بہی فدہب ہے کہ وہ ہرصورت میں ناقض وضو ہے خواہ وہ بدون لذت اور بلاشہوت ہی ہوں کہ مردو عورت کا بدن ایک دوسرے ہے جو جائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے، اگر چہ وہ دونوں بوڑھے ہی ہوں بشرطیکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو(انورالحمود ۲۷ کے۔۱) بلکہ علامہ ذرقانی نے شرح الموطأ میں لکھا کہ اگر کوئی مردعورت کو کھپڑ بھی ماردے یا اس کے زخم پر مرہم لگا دے حائل نہ ہو(انورالحمود ۲۷ کے۔۱) بلکہ علامہ ذرقانی نے شرح الموطأ میں لکھا کہ اگر کوئی مردعورت کو کھپڑ بھی ماردے یا اس کے زخم پر مرہم لگا دے تب بھی امام شافعی کے فد ہب میں نقض وضو ہو جاتا ہے۔ (شرح الزرقانی ۱۵ م۔۱)

نیزان کے نز دیکے کمسِ امراُ دہ ہے بھی وضومسنون ہے،اور جن عورتوں ہے حرمتِ نکاح ابدی نہیں ہے مثلاً بیوی کی بہن یا پھو پھی وغیرہ، ان کالمس بھی تاتف ہے،البتہ جن سے حرمتِ نکاح ابدی ہے خواہوہ نسب کے سبب ہویا رضاع سے یا بوجہ مصاہرت ان کامس ناتفن نہیں ہے ( کیس اللہ سے ۱۰ کار

حنفید کا مذہب بلمس مراُہ (عورت کے بدن سے چھوجاتا) ناقض وضوئیں ہے،البند مباشرتِ فاحشہ یالمس بہثہوت ہوتو ناتض ہے،اور علامہ ثمامی نے وضومن القبلہ کومند و ہات ہے لکھا ہے خروجاعن الخلاف ( ۱۶۹۶۰)

مالکید کا مذہب: ان کے یہاں مسِ مراۃ سے نقضِ وضوبہ شرائطِ ذیل ہے:۔اللہ اذہو (مطلق کمس بغیراس کے ان کے یہاں ناقض نہیں) بلاحائل ہو۔ملموسہ مصینا ۃ ہو (بہت بوڑھی اور پکی سے نہ ہوگا) ، (۱۶۶۶۔ ۱)

وضومن القبلہ بھن بوسہ لینے سے وضو کا نقض ہوجاتا ہے یا نہیں، جبکہ اس کے ساتھ ندی وغیرہ کا خروج کچھ نہ ہو، اور اس کے زیل ہیں عورت کے بدن سے چھوجانے کا مسئلہ آتا ہے، اس لئے کتب حدیث ہیں مس مرا اق کے عنوان سے باب نہیں ہاندھا گیا بلکہ وضومن القبلہ کا عنوان لیا گیا ہے اور چونکہ احادیث ہیں قبلہ کے سبب سے وضو کا ثبوت نہیں ال سکا تو اہام تر ندگی وغیرہ نے باب تو ترک الوضومن القبلة کا قائم کیا ، مگر آگے اینے اینے ندا جب کی تائید کے سبب سے وضو کا ثبوت نہیں اللہ کا توا ام تر ندگی وغیرہ نے باب تو ترک الوضومن القبلة کا قائم کیا ، مگر آگے اپنے ایس اور احادیث ترک کوضعیف قر اردیا ہے۔

ہمارے امام بخاری کی شرط پر چونگہ حدیث ترک پوری نہ اتر تی ہوگی ،اس لئے انھوں نے اس کوذکر نہ کیا ہوگا ،اگر چہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری سیجے احادیث کو وہ ذکر ہی کر ہیں ، جیسا کہ پہلے میہ بات واضح کی جا چکی ہے ،اس کے علاوہ ابھی اوپر میہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ بظاہر امام بخاری میں مرا ۃ سے نقض وضو کے قائل نہیں جیں اور چونکہ ان کا تد جب کسی نے مدون نہیں کیا ، جتی کہ ان کے شاگر درشید امام ترفی بھی ان کا قد جب کسی مسئلہ جس ذکر نہیں کرتے ،اس لئے زیادہ وثو تی سے ہرمسئلہ جس ان کی رائے کا تعتین وشوار ہے ، تا ہم مس مرا ۃ اور وضوم ن القبلۃ کا مسئلہ چونکہ اہم ہے ،اس لئے یہاں مختفر طور سے پھونکھا جا تا ہے :۔

امام ترمذي كے استدلال پرنظر

آپ نے باب ترک الوضوء کن القبلة کا با ندھا، اور حدیث بھی ترک وضوی کی لائے ، گر پھرا پی طرف سے بیٹوٹ ویا کہ بیترک وضو
من القبلہ بہت سے اہل علم اصحاب النبی الفیاد اور تا بعین سے مروی ہے اور بھی قول سفیان توری اور اہل کوفہ کا بھی ہے کہ بوسہ لینے کی وجہ سے
وضولا زم نہیں آتا، کیکن امام مالک ، اوز اعی ، شافعی ، احمد واسختی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وضولا زم ہے اور یہ بھی بہت سے اہل علم اصحاب النبی
مشکل قوت ابعین کا فد جب ہے ، اور ہمارے اصحاب (شافعیہ یا اہل حدیث) نے حدیث الباب (حدیث عائش کو اس بارے ہیں اس لئے
مزک کیا ہے کہ وہ ان کے نزد یک اسنادی لحاظ ہے کسی طرح شیح نہیں ہے۔ الح

غرض امام ترندى نے مديث مذكوركوضعيف قراروے دياہے، دوسرے ان كااستدلال آيت اولا مستم النساء سے ہاور مس كو

\_لے موطاامام مالک بیں ہاب کاعنوان''الوضوء من قبعۃ الرجل امراُنۂ' قائم کیا گیاہے گروہ کوئی حدیث نداد سکے، بلکداس کے ثبوت کے لئے صرف معنوت این عمرہ این مسعوداورا بین شہاب کے اقوال پیش کئے ہیں۔(مؤلف)

انھونے بمعنی اس بدلیا ہے اور جب بینواقض وضوء میں ہے ہو کمیا تو قبلہ بھی بدرجہ اولی ناقض ہونا جا ہے۔ قاملین ترک سے دلائل

و و فرماتے ہیں کہ آبت فدکورہ میں تو ملامت جماع ہے کنابیہ ہے، اور حدیث عائشہ ہی میں اس کی تائید ہوتی ہے کہ محض کس یا قبلہ ہے وضولازم نہ ہوگا، حضرت ابن عباس جن کے لئے حضور اکرم اللہ نے نظم تاویل الکتاب کی خاص طور سے دعا فرمائی ہے اور وہ دعا ان کے حق میں تبول بھی ہوگئ ہے، انھوں نے بھی ملامست کی تغییر جماع سے ہی فرمائی ہے خودعلامہ ابن کثیر شافعی مغسر شہیر نے بڑی تغصیل کے ساتھ حضرت ابن عباس كي تغيير فدكور پيش كى باوراس كى تائيدو وسرى آيات و ان طلقت مؤاهن من قبل ان تمسوهن (بقره آيت ٢٣٧) اوردوسری آیت نے طلقت مو هن من قبل ان تمسوهن (احزاب آیت ۲۹) ے پیش کی ہے جس بین سرائ سے مراد جماع ہی متعین ہے (بلکتیسری آ مت بقره ۲۳۲ ان طلقت النساء مالم تمسو هن بھی ہے جس کا ذکرعلامدابن کثیر نے ہیں کیا۔ مؤلف) پھر علامه موصوف نے لکھا کہ یہی حضرت ابن عباس والی تفسیر مذکور ہی حضرت علی الی بن کعب، مجاہد، طاؤس،حسن، عبید بن عمیر، سعید بن جبیر، تحتمی مثنا دواور مقاتل بن حیان ہے بھی منقول ہے ، پھر حافظ ابن کثیر نے علامہ ابن جریر ہے معید بن جبیر کی روایت نقل کی کہ ایک دفعہ لوگوں میں کس کا ذکر ہونے لگا،موالی کے پچھلوگوں نے کہا کہاس ہے جماع مرادنہیں ہے،عرب کےلوگوں نے کہا کہ جماع مراد ہے،سعید کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عبال سے ملا۔ اور اس اختلاف کا ذکر کیا انھوں نے فر مایا: یتم کس فرقہ سے ہو؟ میں نے فر مایا موالی میں ہے ہے ، انہوں نے فرمایا موالی والا فریق ہار حمیا، کیونکہ کس مس اور مباشرت سب جماع ہی ہے بارے میں ہے جن تعالیے جس چیز کا اشارہ بھی کسی دوسری چیز کے ساتھ فرما دیں ،ان کواختیار ہےاور حضرت ابن عباسؓ کی یہ تفسیر بہت سے طرق سے بیچے و ثابت ہے پھرابن جریر نے دوسرے لوگوں کا قول نقل کیا جوٹس کی مراد ہاتھ وغیرہ سے چھونے کو بیان کرتے ہیں ،اس کے لئے آٹار حضرت عبداللہ بن مسعودا بن عمر کے اور اقوال ایک جماعت تابعین کے نقل ہوئے ہیں کہ وہ قبلہ کو بھی مس میں داخل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وضولا زم کرتے ہیں، اور یہی ندہب امام شافعی، ان کے اصحاب کاء امام مالک کا اور مشہور تول امام احمد کا ہے پھر ابن جریر نے فرمایا۔ ان وونوں ندا ہب میں ہے سب ہے بہتر اور قرین صواب ہمس سے مراد جماع لینے والوں کا بی ہے، اور اس کے دوسرے معانی مرجوح ہیں، کیونکہ بیصدیث نبی کریم النے سے صحت کو پہنچ چکی ہے کہآ ب نے بعض از واج مطہرات کی تقبیل کی ، پھرنماز پڑھی حالانکہ جدید وضونہیں فر مایا۔

## صاحب تخفدسے تائید حنفیہ

بیسب تغصیل و تصریح این کثیر نے اپنی تغییر کے ۵۰۱۰ و ۵۰۳۰ او ۵۰۳۰ میں نقل کی ہے اور اس کا خلاصہ نقل کر کے صاحب تخذ الاحوذ کی نے بھی ۸۸۔ امیں لکھا کہ جن حضرات نے مسنِ مراً قاکونا قفسِ وضوء نہیں قرار دیا، ان بی کا قول و ند ہب میرے نز دیک اقوی وار رخح ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

صاحب تخدف تضعیف ترفدی کا قول فدکورنش کر کے تکھا: کین علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں لکھا کہ ''روایت عائشہ کا بیضعف اس کی سے روایات کے دریعہ مجر (لینی ختم) ہوجا تا ہے ایسے ہی دوسری صدیث کمس بطن قدم نبی کریم علی ہے بھی اس کو قوت ملتی ہے اور حافظ ابن مجرف معنی جواس سے بیاعتذار کیا ہے کہ شاید وہاں حائل ہو، یا آپ کی خصوصیت ہو، بیسب تکلف اور مخالفت خلا ہرہ۔''
اس کے بعد ''ولیسس یہ صبح عن النبی صلے الله علیه وسلم فی هذا الباب شینی ''پرصاحب تخد نے کھا: ۔ کیکن

حدیث الباب ببطرقِ کثیرہ مروی ہے،اورضعف کثرت ِطرق کے ذریعہ نجیر ہوجایا کرتا ہے، پھردوسری احادیثِ عائشہ بھی اس کی موید ہیں، جبیہا کہ پہلے جان چکے ہو( نتخة الاحوذی ۱۸۹)

اس مسئلہ میں صاحب مرعاۃ نے بھی مسِ مراۃ سے عدم نقض وضوی تائیدی ہے، اس کے موافق و مخالف و لائل اچھی تفصیل سے ذکر کئے ہیں، اور دلائل تضعیف کے رد کا سامان جمع کیا ہے، جو قابلِ قدرہے ملاحظہ ہو ۲۳۳۔ او ۲۳۳، چونکہ یہ بحث بخاری سے زیادہ ترفدی سے متعلق ہے، اس لئے ہم اسی پراکتفا کرتے ہیں۔

"معارف السنن" بیں علامہ بنوری وام بیضہم نے اپنے حصرات خصوصاً حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات کو ہڑی انچھی ترتیب وسلیقہ سے جمع کر ویا ہے، اور آخر بیس حضرت شاہ صاحب کی طرف سے حدیث الباب کے لئے دوسب سے زیادہ قوی طرق اور تیسراا پی طرف سے ذکر کیا ہے۔

### لامع الدراري كاتسامح

أمام بخارى أورتائيدِ حنفيه

مسئلمسِ مراً قیس جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے بظاہرامام بخاری دنفیہ ہی سے ساتھ ہیں،اور یہی بات حضرت شیخ الحدیث وام ظلہم نے بھی لکھی ہے کہ ظاہر طریق بخاری سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسِ مرا قاور مس ذکر سے وضو کے قائل نہیں ہیں،اوراس لئے ان دونوں پر ترجمۃ الباب نہیں باندھا۔ (حاشیدلامع الدراری ۱۰۷)

فوائدواحكام: محقق عيني في عنوان استنباط احكام ك تحت مندرجه ذيل امور لكصيد.

(۱) علا ماہن بطال نے لکھا کہ حدیث انباب ہے معلوم ہواعورت اپنیاب اور دوسرے عارم کی خدمت اور تیار واری کے تحت ان کا بدن چھوسکتی ہے جیسے حضرت سیدۃ النسا فاطمہ نے حضور علی کے چیرہ مبارک دھویا اور ابوالعالیہ نے بھی اپنے کھروالوں ہے پاؤں کے سے کے واسلے کہا، جس میں مردول یاعور تول کی تخصیص نہ کی اس ہے بھی جواز کا تھم مستبط ہوا۔

(۲) دواء وعلاج کا جواز معلوم ہوا کیونکہ نبی کر پیمائی نے نے اپنے زخم کا علاج فرمایا (۳) بوریا جلا کراس زخم کے خون کو روکنے کا جواز معلوم ہوا کہ اس سے خون رک جاتا ہے (۳) اس سے علاج ویتار داری کے سلسلہ میں دوسرے سے مدد لینے کا جواز لکلا (۵) علامہ نو وی نے فرمایا: \_معلوم ہوا کہ برتئم کے ابتلاء اور بیاریاں انبیاء میں السلام کو بھی پیش آئی بین تاکہ وہ ان کا اجرعظیم حاصل کریں اور تاکہ ان کی امتیں اور دوسرے نوگ ان کے مصائب وآلام سے واقف اور مانوس ہوں کہ ان پر بھی حق کی راہ میں مصائب آئیں تو ان کو انبیا بیہم

السّلام کی طرح صبروشکر کے ساتھ بنٹی خوٹی برداشت کریں اور تا کہ وہ یہ بھی جان لیں انبیاء پیہم السّلام بھی بشریں (خدانہیں ہیں) ان پر بھی وہ مصائب وآلام اور بیاریاں آسکتی ہیں جود وسرے عام انسانوں پر آتی ہیں اس ہاں کا یقین مشخام ہوگا کہ یہ حضرات بھی خدا کی مخلوق ہیں اور اس کی ربو ہیت کے تحت ہیں، پھروہ ان کے مجزات اور خوارتی عاوات کو دکھ کر ان فتنوں کے شکار نہ ہوں کے جن میں نصار کی جتوا ہوئے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو خدایا اس کا بیٹا یا شریک الوہیت بھی ہیٹے (۲) معلوم ہوا کہ علاج و دواکر تا توکل کے منافی نہیں ہے (۵) یہ بھی واضح ہوا کہ جولوگ کمی بات سے واقف نہ ہوں، وہ اہل علم سے استفسار کاحق رکھتے ہیں، جیسے ہیل بن سعد الساعدی ہوگوں نے پوچھا کہ حضورا کرم ہوائے کے زخم مبارک کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا۔ (عمد والقار کے ۱۵ اس

قوله بای شی دووی جرح النبی علیه السلام:

اس پر حافظ ابن حجرنے لکھا کہ دُوں میں ایک واد کما بت میں گرگئ ہے، جیسے داؤ دمیں محقق بینی نے لکھا کہ بخاری کے اکثر نسخوں میں دُوْ وِی دووادَ ہی کے ساتھ منقول ہے، اس لئے تاویل نہ کور کا تعلق بعض نسخوں کے لحاظ ہے ہے۔ (عمد ۱۹۵۴۔ ۱)

فا کد کا درہ: بیفا کدو تر ندی شرف کی حدیث عائشہ ندکورہ کے تحت العرف الشذی اور معارف السنن میں ذکر ہوا ہے اور اس کی غیر معمولی اہمیت وافادیت کے پیشِ نظر ہم بھی یہاں ذکر کرتے ہیں:۔

علامہ سیوطیؓ نے خصائیسِ کُبری ۲۳۵۔۲ میں تفسیر قرطبی ہے متعدد نوا کد حضورا کرم علیہ کے تعدداز واج سے متعلق نقل کئے ہیں:۔ (۱) ان کے ذریعہ حضور علیہ کے وہ باطنی محاس بھی نقل ہو سکے جن کا تعلق کمر بلواور پرائیویٹ زندگی سے تھا۔

(۲) شریعتِ مقدسہاسلامیہ کے وہ احکام بھی معلوم ہو سکے، جن پر مردوں کامطلع ہونا دشوارتھا، ادرصرف عورتوں کے ہی کے ذریعہ معلوم ہو سکتے تھے۔

رس) آپ كىمماہر تى رشتوں كے وسيلہ سے بہت سے قبائل مشرف ہو گئے ، ظاہر ہے كہ يہ شرف بغير تعد دِاز واج كے حاصل ندہ وسكتا تھا۔ (٣) منصب رسالت كى نہايت ہى گرال بار ذرد اريال سنجالنے كے ساتھ مزيد تكاليف ان سب از واج كے ساتھ قيام ونباہ كى برداشت

ان ما المان الم المان الم المان الم المورة مو موقع المحروة المارة فرمايات الذال جبريال يوصبه المساء حتى طنست انه سيحرم على المان الم المورة برحم و في المان المورة برحم و في المان المورة برحم المورة المورة المورة المورة و المحروة المورة و المورة

کرنادی تعالی کی مشیئت خاصتی بیسے کا تحل نہایت نوش اسلوبی سے آپ نے کیا، اور یہ آپ کی نہایت اعلی خصوصیات میں سے کنا جاسکتا ہے۔
(۵) اعداءِ اسلام کی ایذ ارسانیوں اور مصائب سے آپ کے قلب مبارک پر جوروحانی اذیت و تکلیف آتی تھی ، وہ از واج مطہرات کے دل دلا سے اور تسکین سے شرح صدر میں بدل جاتی تھیں۔ اور آپ ان کی وجہ سے قلبی سکون وراحت محسوس فرماتے تھے اور چونکہ مصائب وآلام کی کثر سے تھی ، اس کا از الدودفعیہ بھی مختلف از بان وافکار اور منتوع صلاحیتوں کی متعدد از واج مطہرات ہی سے ہوسکتا تھا اس لئے تعدد و کشرت مناسب ہوئی۔ وجمع ل منہ از وجھ الیسکن الیہ الآتیة پریشانی کے وقت جوسکون وراحتِ قلبی شوہر کو نیک، بااضلاق و مجمعد اربوی سے حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا کے کسی دوسرے ذریعہ سے میسرنہیں ہوسکتی ، اور ای لئے حدیث میں سب سے انچھی بیوی وہ بتلائی گئے ہے کہ شوہر باہر سے پریشان حال گھریش آئے تو وہ اس کا غملط کردے۔

سب سے پہلی دی اللی اتری اور حضورِ اکرم اللے نہایت خوفز دہ اور پریٹان حال جکدا پی جان کے ڈریسے ہراساں ہوکر گھر واپس ہوئے تھے،تو حضرت ام المونین خدیج ٹے بی آپ کو بہترین کلمات وارشادات فرما کرتسکین وسلی دی تھی،غرض نیک سمجھدار بیوی بہترین رفیقار حیات ہے،اس لئے ان کی کثرت آپ کے لئے نہایت موزوں ومناسب تھی۔واللہ تعالیٰ اعلم

# بَابُ السِّوَاكِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ بِتُّ عِندَ النَّبِيِّ صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ

(سواك كابيان ـ ابن عباس نفر ما يا كرش نفر ما من رات رسول التعلق كه پاس كزارى توش ند يكما كرآپ نه سوك كى ـ)
( ٣٣٠) حَدَّ قَنَ ابو النَّعُمَانِ قَالَ فَنَا حَمَّادُ ابنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلا نَ بَنِ جَرِيُر عَنُ اَبِي بُرُدَةَ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ اَتَبُتُ النَّبِي صَلِّح الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِواكِ بِيَدِه يَقُولُ أَعُ أَعُ وَالسِّواكُ فِي فِيْهِ كَانَهُ يَتَهَوَّعُ: النَّبِي صَلِّح الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِواكِ بِيَدِه يَقُولُ أَعُ أَعُ وَالسِّواكُ فِي فِيهِ كَانَهُ يَتَهَوَّعُ: ( ٢٣١) حَدَّ لَنَا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ ثَنَا جَرِيُرٌ عَنْ مَنْ صُورٍ عَنْ آبِي وَ آبِلٍ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ كَانَ النَّبِي صَلِّح الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنُ النَّيل يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواكِ:

ترجمہ (۱۲۲۰): حطرت ابو ہروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں (ایک مرتبہ) رسول القد علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ ہے مسال کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے منہ میں (اس طرح) تھی جس طرح آپ نے کررہے ہوں۔ قے کررہے ہوں۔

ترجمہ (۲۴۷): حضرت صدیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب رات کواشتے تواہے منہ کومسواک سے معاف کرتے تھے،
تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: مسواک کرنے کا جوت اگر چہ توا تر کے ساتھ ہے، تاہم امام بخاریؒ نے اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث روایت نہیں کیں، اور نہ اپنے تراجم ابواب میں اس کا اہتمام کیا، البتہ ایک عمدہ حدیث بجائے کتاب الطہارة کے کتاب الصلاة قباب السواک یوم الجمعہ ۱۲۲ میں لائمیں میے جمکن ہے اس کی وجہ یہ وکہ وہ بھی شافعیہ کی طرح مسواک کومتعلقات نماز سے شار کرتے ہوں گے،
وہاں جوحدیث وہ ذکر کریں میے وہاں لفظ مع کل صلوق ہے۔

پھر ہے کہ حنفیہ بھی قیام الی الصلوٰ ق کے وقت مسواک کومستحب قرار دیتے ہیں، جبکہ وضو کئے ہوئے دیر ہوگئی ہو، ( کیونکہ مسواک کی غرض منہ کی صفائی اور تعلیب ہے، جس کی تفصیل آ گے آئے گی ، لہذا نماز کے وقت اس کی رعایت بدر جد ً اولی مستحب ہے بینبست دیگراو قات استحباب کے ) قولہ فاستن ، پرفر مایا کہ استنان میں ( جمعنی دانت ) سے مشتق ہے، لہذا اس کا مطلب مسواک کو دانتوں پر پھیر تا اور رگڑ کر جلا و بیٹا ہے اور

یشوص سے مراد منہ کے اندر کے حصول کومسواک سے صاف کرنا ہے یہ جنوع سے بھی مراد منہ اور زبان وحلق کے حصوں کی صفائی کرنا ہے، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مند کی بویا بد بواورصفائی وغیرصفائی کا معاملہ معدہ کے افعال سے زیادہ متعلق ہے،معدہ کافعل انہضام وغیرہ بہتر ہواورغذاؤں کا استعال احتیاط کے ساتھ ہونیز ہرغذا کے بعد منہ اور دانتوں کی صفائی عمدہ طور سے کرلی جائے ، تو وضوونی زے وفت صفائی و تطیب میں زیادہ مبالغدی ضرورت نہیں رہتی الیکن اگر کھانے پر کوئی بودار چیز (مثلاً کچی بیاز اہمین وغیرہ) استعال کی جائے ، یا بیڑی، حقد وغیرہ پیا جائے تو طاہر ہے کہ منہ کو بہت سے زیاوہ مبالغہ سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، تا کہ ایک صحیح المعد ہ اور صحیح الغذاء دمختاط آ دمی کی طرح منہ صاف رہے، اور پھروضونماز کے وقت معمولی طور ہے بھی مسواک کا استعال کانی ہوسکتا ہے بلکہ مسواک موجود نہ ہونے کے وقت انگلیوں ہے مجى دانت اورمندصاف موسكتا ہے، جيسا كه اس كا ثبوت خودرسول اكرم عليہ الله سي بھى ہے، باتى حضور سے جوتہوع كا ثبوت ہے وہ منداور حلق سے بلغم کی صفائی کے لئے وقت ضرورت ہوا ہوگا، یا تعلیم امت کے لئے ہوگا کہ ہر مخص اپنے مندکی صفائی کا التزام حسب ضرورت کرے۔ مسواک کیا ہے؟ یہاں ایک سوال ریمی پیدا ہوتا ہے کہ مسواک متعارف ہی مسنون ہے یا موجودہ زمانہ کے برش ہے بھی سنت ادا ہوسکتی ہے،تواس کے متعلق عرض ہے کہاصل سنت تو متعارف مسوا کوں ہی ہے ادا ہوگی ، جو پیپو،کیکر ، نیم وغیر ولکڑی کی ہوں ،اور برش و پوڈ روغیر ہ کا استعال موصفائی کےمبالغہ میں زیادہ معین ہواوراس لحاظ ہے وہ بھی بہتر ہوگا مگرمسواک کی سنت ان سے ادا نہ ہوگی ، البتہ جس وفت مسواک دستیاب نه ہوتو انگلیوں کی طرح ان چیزوں کا استعمال بھی جائز ہوگا، اور ایسی حالت میں ترک سنت بھی لازم نه ہو گا کیونکہ کتب فقہ میں ہے:۔" جس وقت مسواک دستیاب نہ ہوتو الکلیوں ہے دانت ومندصاف کرے کیونکہ آنخضرت علی ہے کبھی ایسا کیا ہے۔''غرض متعارف شرع لکڑی کی مسواک کا اہتمام التزام واعتیا د بطور سنت ضروری ہے اگر چہ وفت ضرورت برش کا استعال (بشرطیکہ وہ سور وغیرہ کے ناپاک بالوں سے بنا ہوا نہ ہو ) اس طرح دانتوں ومسوڑھوں کی مضبوطی باکسی مرضِ یا ئیوریا وغیرہ کی رعایت ہے منجن ویوڈ ر کا استعمال بھی جائز ء درست ہوگا، تاہم جوفضائل وفوائد دنیوی واخروی مسواک کے ماثور ہیں اورآ گے ہم ان کا ذکر بھی کریں گے، و ولکڑی کی مسواک کے ہیں، برش وغیرہ کے نہیں ،خواہ ان برشوں کا نام بھی ترغیب و برو پیگنڈے کے لئے''مسواک''رکھدی جائے۔واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم مندرجه بالاسطور لکھنے کے بعدعمدۃ القاری میں حسب ذیل تصریحات ملیں: بس کومسواک نہ ہے تو وہ اس وقت انگلیوں ہی ہے منہ اور دا نت صاف کر لے بیکی میں صدیث ہے کہ مسواک نہ ہوتو اٹکلیاں بھی کافی ہیں ، مگراس کوضعیف کہ ہے ، دوسری حدیث طبرانی کی ہے کہ حضرت عا كنششنے فرمایا كه بیں نے رسول اكرم اللے ہے سوال كيا. كى مخص كے مند بیں چكنا ہت كا اثر ہوتو كيا مسواك كرے؟ فرمايا، ہاں! بیس نے کہاکس طرح کرے؟ فرمایا:۔(اورنہیں تو) اپنی انگل منہ میں ڈال کرصاف کر لے، پھرمستحب ہے یہ کہ اراک (پیلو کے درخت) کی کنڑی ہے مسواک کرے،امام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں اور دوسرے حضرات نے بھی ابوخیرہ صباحی نے قب کیا کہ میں ایک وفد کے ساتھ سفر برروانہ ہوا تو حضورا کرم الکی نے ہمیں اراک کی مسواکول کا توشدہ یا اور فرمایا:۔ان ہے مسواک کرنا ،طبرانی نے اوسط میں حضرت معاذین جبل کی حدیث روایت کی کہیں نے رسول اکرم اللے سے سنا فرماتے تھے کہ زینوں کی مسواک بہت اچھی ہے مبارک درخت کی ہے، منہ کوخوشبو دار بناتی ہے اوردانتوں کی زردی وغیرہ دورکرتی ہے، وہی میری مسواک ہے اور مجھ سے پہلے دوسرے انبیا علیم السلام کی بھی ہے، یہ بھی مروی ہے کہرسول ا كرم علي في ناه كان كى ككرى سے مسواك كرنے كويد كه كرمنع فرمايا كه اس سے جذام كامادہ حركت ميں آتا ہے۔ (عمدہ ٢٥٧ ـ ٣)

#### مسواك كيمستحب اوقات

(۱)وضو کے ساتھ (۲) نماز کے وقت (۳) تلاوت قرآن مجید کے لئے (۷) نیندے بیدار ہوکر (۵) مندیں کسی وجہ سے بوپیدا ہونے

کے وقت(۲)شب کی نقل نماز وں میں ہر دور کعتوں کے درمیان (۷)جمعہ کے دن (۸)سونے سے پہلے (۹)وتر کے بعد (۱۰) کھانے کے وقت (۱۱)سحر کے وقت (عمدہ ۲۵۸ ۳۷)

علامہ نوویؒ نے لکھا کہ مسواک تمام اوقات میں مستحب ہے لیکن پانچے اوقات میں بہت ہی زیادہ محبوب ومستحب ہے۔ (۱) نماز کے وقت خواہ پہلے سے باوضوہی ہو(۲) ہروضو کے وقت (۳) قرائت قرآن مجید کے وقت (۴) نیندے بیدار ہوکر۔ (۵) منہ میں بوآ جانے پر ، اور بیا بات کی طرح ہوتی ہے، جن میں سے کھانے پینے کا ترک اور بووالی چیز کا کھانا ، بہت دیر تک مسلسل سکوت (کہ بند منہ سے بھی بوآنے گئی ہے۔) اور کثرت کلام بھی ہے (کہ منہ میں جھاگ آ جاتے ہیں اور معدہ کے ابخرات منہ کی طرف چڑھتے ہیں)

علامہ شائی نے امدا دالفتاح سے نقل کیا: ۔ مسواک وضو کے خصائص میں سے نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے حالات میں بھی مستحب ہے، جن میں سے مند کی بوء نیند سے اُٹھنا، نماز کا ارادہ کرنا، گھر میں داخل نہونا (کہ اہل خانہ کومنہ کی بوسے اذیت نہ ہو۔) لوگوں کے کسی اجتماع میں شرکت کرنا، اور قر اُست قرآن مجید بھی ہے، کیونکہ امام اعظم نے فرمایا:۔''مسواک کرنا دین کی سنتوں میں سے ہے۔''لہذا اس کے لئے سب حالات برابر ہیں۔ (فیلم لم ۱۲ ملام۔ ۱)

حضرت ابوالدردا و سے ماثورہے کہ' مسواک کولازم بکڑو، اس میں ۲۴ فاکدے ہیں، سب سے افضل رحمان کی رضاوخوشنو دی ہے اور اس کی وجہ سے نماز کا اجرے کے گنا ہو جاتا ہے، وسعت رزق وغناء کا حصول ہوتا ہے، مندکی بوخوشبو میں بدل جاتی ہے،مسوڑ عوں کومضبوط کرتی

ا ایوداؤو، مسلم ون کی میں ہے کہ حضرت عائش سے شریح بن ہائی نے سوال کیا:۔رسول اکرم علی کے کمر میں تشریف لا کرسب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ آپ نے ہٹلا یا کہ مسواک کرتے تھے اور ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت عائش نے فرہ یا:۔ نبی کریم علی کے جب بھی دن ورات کے وقت سوتے تھے تو وضو سے پہلے مسواک فرہ تے تھے۔(جمع الفوائد ۱۲۷ے)

ہے، در دِسرکوسکون بخشتی ہے، در دِداڑھکود درکرتی ہے ،فرشتے مسواک کرنے والے کے بارونق ومنور چبرے، اور چبکدار دانتوں کےسبب اس ہے مصافحہ کرتے ہیں۔(عمدۃ القاری ۳۵۲۳)

باتی فضائل وفوا کہ محطاوی نے جاتے ہیں: معدہ کو درست رکھتی ہے، آ دی کی فصاحت، حفظ وعقل کو ہڑھاتی ہے نماز کا اج ۴ کا یا چارسوگنا تک ہڑھادی ہے، دماغ کی رکیس پرسکون رہتی ہیں، قلب کی پاکیز گ
مانا یا چارسوگنا تک ہڑھادی ہے، جب مسواک کے ساتھ وضوکر کے نماز کے لئے جاتا ہے تو فرشتے اس کے پیچے جلتے ہیں، جب محبدہ نکتا ہے تو حاملین عرش فرشتے اس کے پیچے جلتے ہیں، جب محبدہ نکتا ہے تا اولاد کی عرش فرشتے اس کے دوسلے استغفاد کرتے ہیں، شیطان اس کی وجہ سے دوراور ماخوش ہوتا ہے۔ کھا نا انچی طرح ہمنم ہوتا ہے، کشرت اولاد کی باعث ہوتا ہے، کشرت کے درواز ساس کی زیادہ رغبت ای لئے فرمائی ہو ) قضاء خوانج میں مہولت و مدد حاصل ہوتی ہے، اس محض کا اجربھی اس کے لئے لکھا جاتا ہے جس نے اس روز مسواک نہیں کی، جنت کے درواز ساس کی موسات ہوتی ہے، اس محض کے اور اور نے اس کے اور اور نے دالا اور ان کے طریقے پر چنے والا ہے، اور دوست ہوتا ہے، ملک الموت اس کی قبض روح کے دور نے کہ دراز ساس ہوتی ہے بند ہوجاتے ہیں، مسواک کرنے والا دنیا ہے پاک وصاف ہوکر رخصت ہوتا ہے، ملک الموت اس کی قبض روح کے دوقت ای صورت و بھیت ہیں، آگر چیان کی اساد میں موسورت و بھیت ہیں آتے ہیں، جس میں وہ اولیاء وانبیاء کیلیم السلام کے پاس آتے ہیں، دنیا ہے بخس میں البتہ بعض موقوف ہیں، البتہ بعض مرقوف ہیں، البتہ بعض مرقوف ہیں، البتہ بعض مرقوف ہیں، البتہ بعض مرقوف ہیں، اگر چیان کی اساد میں کلام ہے (طحطا دی اسے) مواک کرنے والے کے لئے انبیاء علیدالسلام بھی استغفار کرتے ہیں۔

# مسواك بكرنے كاطريقة ماثوره

فقہاءِ حنی نے حضرت ابن مسعود وغیرہ اسے اخذ کر کے پیطریقہ لکھا ہے کہ دا ہے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگل مسواک کر نامنع ہے کہ طرف کر سے اور انگوٹھا نیچ ہر مسواک کی طرف کر سے اور انگلوٹھا نیچ ہر مسواک کی طرف کر سے اور انگلوٹھا نیچ ہر مسواک کی طرف کر سے اور انگلوٹھا ہے کہ اس سے مرض پواسیر پیدا ہوتا ہے اور لیٹ کر مسواک کرنے کو بھی روکا ہے کہ اس سے تلی ہز ہ جاتی ہے ( کمانی مراتی الفلاح اس)

میں مستحب ہے کہ مسواک کی ککڑی نرم و تر ہو، تخت وخشک نہ ہو، اور سیدھی ہے گرہ کی ہو، اور مسواک منہ کے داہنے حصنہ سے بائی طرف کو کر ہے۔ دائنوٹ کے عرض میں کرے المبائی میں نہ کرے ( بعنی اوپر سے نیچ کو کہ اس سے مسوڑ ھے چھنے کا ڈر ہے ) تین بار مسواک دھوکر تین پائی سے مرکدہ اور اہتداء میں بھی مسواک کو استحب ہے، مسواک چوستانہ چا ہے، حند کے یہاں مسواک وضوے کے سنت موکدہ اور انداز کے لئے مستحب ہے، بشرطیکہ موڑھوں سے خون نگلے کا ڈر رنہ ہواک و نیکہ حند ہے کہ خروج دم ناتفی وضو ہے ( کتاب المفقہ ۱۵ مے )

مرازے کے مستحب ہے، بشرطیکہ موڑھوں سے خون نگلے کا ڈر رنہ ہواک عندالشا فعیہ

سواء انگل کے کسی صاف کرنے والی غیر معز چیز سے دانت و منہ صاف کرناستن وضو سے بلیکن روزہ کی حالت میں زوال کے بعد معواک کرنا کروہ ہے اگر کفین دھونے سے قبل مسواک کرنے وادئے سنیت کے لئے نیپ استیا ک بھی چاہیے، اور مسواک کے وقت یکلات مجم متحب ہیں:۔اللہم بیض به استانی و شدد به لثانی و ثبت به لهاتی و بادك لی فیه یا ارحم الراحمین! عند الحنا بلہ: خنگ لکڑی سے مسواک کرنا کروہ ہے، اور مسواک تمام اوقات میں سنت ہے، البتہ بعد زوال روزہ وارکے لئے تروخشک ہر کندی سنت ہے، البتہ بعد زوال روزہ وارکے لئے تروخشک ہر کئری سے مکروہ ہے، اور زوال سے قبل بھی اس کے لئے سنت خنگ لکڑی سے مکروہ ہے، اور زوال سے قبل بھی اس کے لئے سنت خنگ لکڑی سے ہے، گوتر سے بھی مباح ہے (کتاب انقلہ ۱۵۹۹)

بحث ونظر: مسواک کے بارے میں محقق عینی نے عمدة القاری ۲۵ سامیں چودہ وجوہ سے کلام کی ہے، جس میں سب سے کہلی بحث یہ ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے یاسنت کا وغیرہ، اور یہاں حدیث الباب کے تحت بھی انھوں نے عنوانِ استنباط احکام کے تحت حسب ذیل مختفر تبرہ کیا ہے: معد عدیث الباب سے معلوم ہوا کہ مسواک کر تاسنت موکدہ ہے، کیونکہ رسول اکرم علی نے اس پرشب وروزموا طبت کی ہے یعنی پابندی واہتمام کے ساتھ عمل فرمایا ہے اور اس کے مندوب شرق ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، جتی کہ امام اوزائ نے تواس کو وضوکا جزوقر اردے دیا ہے اور بہ کشرت کے ساتھ عمل فرمایا ہے اور اس کے مندوب شرق ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، جتی کہ امام اوزائ نے تواس کو وضوکا جزوقر اردے دیا ہے اور بہ کشرت اصادی میں سے حضور علی ہے کہ موالے کی بابندی واجتمام وقب و فات میں طام ہوا ہے اور مواظبت پر سب سے زیادہ تو کی وقعے حدیث وہ ہم سے حضورا کرم علی تھی کی مسواک کی پابندی واجم ما ہو جو و فات میں طام ہوا ہے اور مواظبت پر سب سے خطرت عاکش کو کرتی ہیں کہ جس سے حضورا کرم علی تھی ہیں ہے حضرت عاکش کو کرتی ہیں کہ عبد الرض و فات نبی اکرم علی تھیں ہیں ۔ نبی کی عبد الرض ن بن الی بکر حضور اقدس میں آئے، اس وقت آپ میرے سیدے فیک لگائے ہوئے تھے عبد الرض کے پاس ایک (عمرہ) تو و نازہ مسواک تھی، جس سے وہ اپنا اورزم کر کے جضور کے سامے چین کی اور آپ نے اس کو استعال فرمایا۔ ''

مسواک سنت وضوہے پاسنت نماز

محقق عینی نے لکھا کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وضو کی سنت ہے، دوسرے نماز کی سنت بتلاتے ہیں، تیسرے وہ میں جودین کی سنت قرار دیتے ہیں اور یہی قول سب کیے زیادہ قوی ہے ادرامام ابوصنیفہ سے بھی منقول ہے، پھرصاحب ہدایہ نے یہ مجمى لكھاہے كھيجى بيہ كمسواك كا درجياستحباب ہاورامام شافعى بھى اى كے قائل ہيں، ابن حزم نے كہا كسنت ہے، اورا كر ہرنماز كے لئے ہوسكے توافضل ہے، البتدان کے نزدیک جمعہ کے دن لازم وفرض ہے، ابو حامد اسفرا کمنی اور ماور دی نے اہل ظاہر سے وجوب نقل کیا ہے، اور آ کتی سے بھی وجوب منقول ہے کہا گرعمراً اس کوترک کردے تو نماز میج نہ ہوگی الیکن علام نووی نے کہا کہ یہ بات آخق سے صحت کونیس پہنچی (عمرة القاری ۱۵۵۵) اس موقع پر محقق عینی نے صاحب ہدایہ کی ایک تعبیر پر بھی نقد کیا ہے جو آئندہ اپنے موقع پر آ جائے گا،ان شاءاللہ تعالیم عضر ت محقق عصر علامہ عثانی قدس سرؤنے فتح الملہم میں لکھا:۔ بہت سے شافعیہ وحنفیہ نے وضو کے وفت بھی اور نماز کے لئے کھڑے ہونے پر بھی مسواک کو مستحب کہاہے،لہذا جن لوگوں نے ان دونوں کا اس بارے میں اختلاف نقل کیا ہے، شایدان کا مقصداس امر میں اختلاف بتلا ناہے کہ حضور عَلَيْنَ نَ جوفر مایا كدميرى امت يرشاق ندموتاتويس مسواك كوواجب كرديتا، وه كس جكدك لئے بوضوك لئے يانماز كے واسطےتا كداس عگد کی مسواک کو بہنسبت دوسرے مواضع کے زیادہ موکد ہونے کا درجہ دیا جا سکے اور حقیقت میں اس بحث کا مدار الفاظ حدیث پر ہے، کیونکہ بعض روايات شرالولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك مع كل وضوء باوربعض من عندكل وضوب أوربعض م*ين عندكل صلوة ، كارايك روايت بخارى مين مس*ن طريق مالك عن ابي الذناد عن الاعرج عن ابي هريرة مي*ن مع كل صلوة* بھی ہے (بدرواریت بخاری ۱۲۲ باب السواک بوم الجمعہ میں ہے ) مگرخود حافظ ابن ججر نے اس لفظ کوشاذ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے الے محقق بینی نے عمدہ ۲۵۲ سے کما کدروایت میداحمد ور ندی ہے اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں جار چیز وں کوانبیا بمرسین کی سنت بنظایا گیا، فقند، مسواک، عطرانگانا، نکاح کرنا، اور دوایت مسلم میں ہے کہوں چیزیں فطرت ہے ہیں، ان میں بھی مسواک کا ذکر ہے، ہزار کی حدیث ہے کہ طہارت جار ہیں قص الشارب، حلق العانه بقليم الاظفار وسواك (مؤلف)

اس بارے میں صحیح ابن حبان کی روایت عائشہ بہت صریح ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا: اگر میں ابن امت پر شاق نہ جاناتوان کو ہر نماز کے وقت ہروضو کے ساتھ مسواک کا تھم کر ویتا (نقلہ فی نیل الاوطار) علامہ نیموی نے اس کی اساد کو سیح کے مقت ہروضو کے ساتھ مسواک کا تھم کر ویتا (نقلہ فی نیل الاوطار) علامہ نیموی نے اس کی اساد کو سیح و کھنا چاہے کہ مسواک مطبر ہاتھ مسلم ہاتھ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے راستے اور گزرگا ہیں ہیں، جیسا کہ جبیبا کہ صدیث نسائی میں ہواوراس سے لوگوں کے منہ پاکیزہ ونظیف ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے راستے اور گزرگا ہیں ہیں، جیسا کہ اس کی طرف حدیث بزار میں اشارہ ہوا ہے اور اس کی اساوکو عراقی نے جید کہا ہے، لہذا مناسب یہی ہے کہ اس کامل و موقع مضمضہ ہی کا وقت ہو، رہا قیام تحرید کے دو تی اس کی طرح اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں وقت ہو، رہا قیام تحرید کے دو تا چاہتے تھے، اور امت کی مشقت کین یہاں تو بحث اس امر کی ہے کہ وہ موقع کون ساہے جس میں نبی کریم علیاتے مسواک کو واجب کردینا چاہتے تھے، اور امت کی مشقت کا خیال فرما کراس کو واجب نہ کیا، وہ طاہر ہے کہ وضودی کامل ہوسکتا ہے واللہ تعالی اعلم۔

ردالحقاریں ہے کنماز کے وقت مسواک کے استخباب سے انکار کینے کیاجا سکتا ہے جبکہ اس میں ربائعالمین کے ساتھ مناجات ہوتی ہے، اور ہم تو انسانوں کے کسی اجتماع وجلسہ کے وقت بھی مسواک کو مستحب مانتے ہیں، علامہ ابن دقیق العید نے فرمایا:۔ قیامِ نماز کے وقت مسواک کو مستحب مانتے ہیں، علامہ ابن دقیق العید نے فرمایا:۔ قیامِ نماز کے وقت مسواک کو استخباب کی علت یہ ہو کہ وہ وہ الت (خاص طور سے) حق تعالیٰ سے تقرب کی ہے، لہذا وہ حالت کمالی طبعارت و نظافت کی ہوئی جا ہے، تاکہ عبادت کا شرف ظاہر ہو، اور ہزار میں حضرت علی ہے مروی ہے کہ اس وقت مسواک کا تعلق اس فرشتے ہے ہوئمازی کے مند ہر کھ دیتا ہے، کیان یہ آثار ہر مامور ہے، اور وہ فرشتہ (قرآن مجید سفتے ہوئے) نمازی سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنا منہ نمازی کے مند ہر رکھ دیتا ہے، کیان یہ آثار ہماری سابق تحقیق کے منافی ویخالف نہیں ہیں ( کے وکھ ان سے جواسخب طاب شابت ہوتا ہے اس کے قائل ہم بھی ہیں سکرنہیں ہیں) ( فتح الملہم ۱۳۵۱ )

حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي رائع كرامي اورخاتمه كلام

آب نے فرمایا:۔حنفیہ نے دیکھا کہ مسواک کا علاقہ ومناسبت طہارت ونظافت سے زیادہ ہے،اس لئے اس کوسنن وضوہ ہیں ہے۔
اللہ سہال فتح الملم میں قریبا منہا مشروعالا جلہا کا لوضوء مع کل وضوہ چمپا ہے لیکن سیجے عبارت کا اسواک مع کل وضو ہے جیسا کہ امانی الاحبار ۲۲۸۔ا میں ہے یا کا لوضوہ مع کل صلوق ہے جوزیادہ مناسب مقام ہے، واللہ تعالی اعلم (مؤلف)

قرار دیااوراس کی ایک بڑی نقلی دلیل بیہ ہے کہ معانی الآثار طحاوی وسنن ابی داؤد کی اعادیث سے ثابت ہے کہ حضورِ اکرم الگائے پر ہرنماز کے وقت وضوکرنا فرض تھاخواہ آپ پہلے سے باوضو ہوں یانہ ہوں ،اس کے بعد بیٹھ منسوخ ہوکرمسواک کا تھم رہ گیااس سے معلوم ہوا کہ مسواک وضوء کا جزو ہے نماز کانہیں ،اسی لئے وضوکا ایک جزوبا تی رہ گیا۔

140

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اگر حننے کا مشہور قول و ذہب سنیت عندالوضوا وراستیاب عندالصلو قاکا بھی لے لیا جائے تواس کی معقول تر جدوہ معلوم ہوتی ہے جو ملاعلی قاری نے شرح مفکلو قاش کھی ہے:۔ ہمارے علماء نے مواک کوخود نماز کی سنن میں اس لئے واخل نہیں کیا ہے کہ حضورا کر مافات کے کسی صدیم سے آپ کا قیام نماز کے وقت مسواک کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا جن اعادیت میں لا ہسر تھے ہے کہ حضورا کر مافات کی کسی صدیم سے آپ کا قیام نماز کے وقت مسواک کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا جن اعادیت میں لا ہسر تھے ہے بوتی بدالسوال عند کل صلوق بھی مروی ہے اس کو بھی وضوع صلوق پربی محمول کرتے ہیں، جس کی تا کیرول سے بھی ہوتی ہے جن میں عند کل صلوق بھی مروی ہے اس کو بھی ان فاحم سے بحون نکلے کا احتال ہے اگر اسکوسٹن صلو قاش سے کردی تو بسا اوقات نماز جماعت بھی فوت ہوگئی کہ نماز کے لئے کھڑا ہوا مسواک کی مسور صوب نکلے کا اختال ہے آگر اسکوسٹن سے تو وہ بھی اس فضیلت سے ہمیشہ محروم رہے گا کہ موسکتی ہوسکتی ہے اورا آگر کو کی وقت سے پہلے باوضور ہے کا التزام کرے جس کی بڑی فضیلت ہے تو وہ بھی اس فضیلت سے ہمیشہ محروم رہے گا کہ مسواک سے خون نکلے کا احتال کرے جس کی بڑی فضیلت ہے تو وہ بھی اس فضیلت سے ہمیشہ محروم رہے گا کہ مسواک سے خون نکلے کا احتال اکر جس ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہونوں نکلے کا احتال اکر جس ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہونوں نکلے کا احتال اکر جس کی بڑی فضیلت ہے تو وہ بھی اس فضیلت سے ہمیشہ محروم رہے گا کہ مسواک سے خون نکلے کا احتال اکر جس ہوسکتی ہوسکتی

#### مالكيه تائيد حنفيه مين

علامدابن رشدالکبیرنے''المقدمات' میں ذکر کیا کہ امام مالک کے نزویک بھی مسواک کرناوضوء کے مستحبات میں سے ہے،الہذاان کا مذہب بھی حنفیہ کی طرح ہوا۔ (معاف السنن ۱۳۹۱۔ ا)

# صاحب تحفة الاحوذى كى دادِ عقيق

آپ نے ملا قاریؒ کی پوری تحقیق لفل کر کے،حسب ذیل تبصرہ کیا۔ (۱) بخاری میں روایت مع کل صلوۃ کی ہے، اگر چیمسلم میں بہی روایت عندکل صلوۃ ہے، پس اگرکل صلوۃ سے مرادکل وضوء لیں تے جبیبا کہ ملاعلی قاری اور دوسر سے علماء حنفیہ کہتے ہیں توبیہ بات علماءِ حنفیہ میں سے بھی صوفیہ کے خلاف ہوگی، جنھوں نے کل صلوۃ کو وضو پرمحول نہیں کیا، بلکہ نماز ہی کے لئے سمجھا ہے۔

پھرغایۃ المقصو دے نقل کیا کہ اگر عندکل صلوۃ کو بھی وضو پڑھول کریں گے،اور مسواک کا تعالیٰ نماز کے وقت احتمال خروج دم یا استقذار کی وجہ سے نہ کریں گے تو آثارِ صحابہ کے خلاف ہے جواپنے کا نول پر مسواک رکھا کرتے تھے،اور تیامِ نماز کے وقت بھی مسواک کیا کرتے تھے، کھرانھوں نے وہ آثار نقل کئے ہیں، نیزایک حدیث طبرانی کی پیش کی ہے کہ رسول اکر مرافظتے اپنے دولت کدہ سے جب بھی نماز کے سئے نظلتے تھے تو مسواک فرماتے تھے۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مع کل صلوٰ ۃ والی روایت پر حافظ ابن حجرؓ نے کلام کیا ہے کین صاحب تخفہ نے اس کا پچھے ذکر نہیں کیا یہ اہل حدیث کا طریقہ نہ ہونا چاہیے کہ حافظ ابن حجر جیسے حافظ الدنیا کے نفتہ کو بھی نظر انداز کر دیا جائے ، پھرعنداور مع کے فرق کو بھی صاحب تخفہ نے ذکر نہیں کیا ، گویا عربیت کے قواعد سے بھی صرف نظر کرلی ہے ، یہ کیا انصاف و تحقیق ہے ؟

#### صاحب مرعاة كاذكرخير

آپ نے تو ہڑی جسارت کے ساتھ میہ بھی انکھدیا کہ حدیث بخاری بیس مع کل صلوۃ وارد ہے اور کلمہ عندومع کی حقیقت ہر شم کا اتصال ہے حسانہ ہونے کی بڑی دلیل موجود ہوگئی، جوان لوگوں کے خلاف ہے، جو مسواک کوسنن صلوۃ میں شار نہیں کرتے اور سدے محدمر بحد کو کمزور تعلیلات کے ذریعہ دوکرتے ہیں الخ (مرعاۃ ۲۵۸)

ہم بتلا چکے ہیں کہ عربیت کی رو سے عنداور مع میں فرق ہے، چردونوں کی حقیقت ایک بی قرار دینا کیے سیح ہوسکتا ہے، ای طرح سے راست بخاری کے لفظ مع کل صلوٰ قربر جو کلام حافظ نے کیا ہے اس کو صاحب مرعا ق نے بھی حذف کر دیا ہے بحراس استدلال پر کہ حضو مطابعت ہے ۔ قیام نماز کے وقت مسواک کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، صاحب مرعا ق نے لکھا کہ بیامر بہت ہی بعید ہے کہ حضو مقابعت است کو تو ہرنماز کے وقت مسواک کا حکم فرما کیں اورخو دنہ کریں، اورخو د آپ کا ممل طبرانی کی روایت سے ٹابت بھی ہے اور وہی طبرانی کی روایت ذکر کی جوصاحب شخصہ نے ذکر کی ہے۔

جیرت ہے کہ بید حفزات محدث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں گر معانی حدیث پرغور کرنے کی زحمت گواراہ نہیں کرتے ،اگر حضور اللہ گھر سے نگلنے سے قبل مسواک فرماتے ہے تو اس سے قیام صلوۃ کے دفت مسواک کرنا کیسے ثابت ہوگیا؟ پھر جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں حضور اللہ پائے پر تو مسواک کرنا فرض تھا، پہلے وضو کے خمن میں ہرنماز کے دفت تھا، پھر وضو کا تھم منسوخ ہوا تو صرف مسواک کی فرضیت باتی رہ گئی تو اس سے دوسروں کے لئے مسواک کا ہرنماز کے دفت مشروع ہونا کیسے ثابت ہوگا؟

اس کے علاوہ گذارش ہے کہ مسواک کامت خب طریقہ جوحدیث ہے بھی ٹابت ہوا ہیہے کہ اس کواستعال ہے بل بھی دھو کیں اور بعد کو بھی اور تین مرتبہ دھوکر ہر مرتبہ جدید پانی کے ساتھ مسواک کرنا بھی متنحب لکھا ہے، اس لئے ابوداؤ دینے باب شسل السواک کا بھی باب باندھ ہے، اور کیف بستاک کے تحت حضور علی ہے سے طرف لسان پر مسواک پھرانا اور تہوع کا ذکر کیا ہے، ان سب کیفیات ما تورہ ہے جومسواک کرنے کامسنون طریقہ ٹابت ہوتا ہے وہ خاص نماز کے وقت اور مسجد کے اندرد شوار ہے، اور اس کو حنفیہ نے کہا ہے کہ مسجد ہیں از الد کذروغیرہ کی کوئی صورت موزوں نہیں ہے، علما واہل حدیث نے شریعت کے پورے مزاج کوئی سجھانہیں اور اعتراضات شروع کردیے ، پھر جو پھھ
انھوں نے روایت طبرانی سے ثابت کیا وہ بھی خارج مجد ہی ثابت ہوا ، اس لئے حنفیہ پر طنز مناسب نہیں ، رہا ہے کہ بعض صحابہ کرام اپنے کا نول
پر مسواک رکھتے تھے اور نماز کے وقت مسواک کرتے تھے تو اس کے جواب کا اشارہ ہم کر پچھے ہیں کہ وہ مسواک کا مسنون ومتحب طریقہ نہیں
ہے کیونکہ اس میں نہ کئی بار مسواک کو دھویا گیا ہے، نہ اس سے منہ کی بد ہویا بلغم وغیرہ کا از الہ ہوا ، اور محض دا نتوں پر نہایت ہلکے سے مسواک پھر الین تاکہ خون بھی نہ نگلے جس کو صاحب مرعا تانے نکھ اس سے میں مراک کرنے کی دوالگ الگ تشمیں بنا ویتا ہے، جس کا شوت ہوتا چا ہے اور
صاحب مرعا تانے نو زبان پر بھی جلکے سے مسواک پھیر نے کی ہوا ہے کی ہوا گئا ہوں ، بی دا نتوں پر پھیر کر جیب میں رکھ لیتے ہیں کیا بہی
ماحب مرما تا تانے نو زبان پر بھی ملکے سے مسواک نکال کر تئمیر تحرید سے قبل یوں ، بی دا نتوں پر پھیر کر جیب میں رکھ لیتے ہیں کیا بہی
مسواک کا مسنون طریقہ ہے اور ای کے نوائد نہ کورہ علماء نے لکھے ہیں؟ اور وہ مسنون تہ تو کا اور یار باریئے پانی سے مسواک کو دھوتا کیا نماز
کے وقت ختم ہوگیا اور صرف ضابط کی خانہ پر بی باتی رہ گئی ؟

بحث ختم ہورہی ہے اور الجمد لالہ پوری طرح سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حنفیہ کا مسلک روایت و درایت کی روشنی ہیں سب سے زیادہ تو ی بہت ہوائی کہ حنفیہ کا مسلک روایت و درایت کی روشنی ہیں سب سے زیادہ تو ی ہے اس ہے کہ مسواک کی اصل سنیت وضو ہی ہے وابسۃ ہے اور استحبا فی درجہ دوسر ہے او قات ہیں بھی ہے۔ اور ان ہیں تیام نماز کا وفت بھی ہے اس سے حنفیہ کو بھی انکارٹبیں ، البتہ وہ نماز کے وفت بھی صرف ضابط کی خانہ پری کو کافی نہیں سمجھیں کے بلکہ مسواک اس شان سے کرا کمیں گے جو وضو کے ساتھ ہے اور جس سے نون تکلنے کی عادت ہوتو اس کے لئے مسواک ومستحب نہیں سمے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

بَابُ دَفِعُ السِّوَاكِ إِلَى إِلَا كُبَرِ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَحُرُبُنُ جُوَيُرِيَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلِّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِي اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فَجَآءَ نِيْ رَجُلانِ اَحَدُ هُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَا وَلُتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرُانِي اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فَجَآءَ نِيْ رَجُلانِ اَحَدُ هُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْآخَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَا وَلُتُ الله عَلَيْهُ عَنِ الله عَمْرَةُ فَعَنَّهُ إِلَى الْآكْبَرِ مِنْهُمَا. قَالَ اَبُو عَبُدِ الله الحَتَصَرَةَ فَعَيْمٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ:.

ترجمہ: بڑے آدی کومسواک دینا، عفان کہتے ہیں کہ ہم سے ضح بن جویر یہ نے نافع کے واسط سے بیان کیا، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا لیہ علی نے فرمایا کہ ہیں نے اپ آپ کود یکھا (خواب ہیں) مسواک کر رہا ہوں تو میر بے پاس دوآدی آئے ، ایک ان بیس دوسرے سے بڑا تھا ہیں نے چھوٹے کومسواک دی تو جھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کودی ، ابوعبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث موقع نے ابن المبارک سے بواسط اسامہ ونافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے مختق مینی نے لکھا کہ ابوداؤد میں حضرت عاکشت سے میں کہ اس بے مسواک کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ افضل چیز ہی بڑے کودی جاتی ہے ، حقق مینی نے لکھا کہ ابوداؤد میں حضرت عاکشت سے مردی ہے کہ رسول اکرم میں ہوئی ہے کہ افضل چیز ہی بڑے کودی جاتی ہے ، حقق مینی نے لکھا کہ ابوداؤد میں حضرت عاکشت سے مدے مردی ہے کہ رسول اگر میں ہوئی ہے کہ افسان کی اسامت باب کی مناسبت باب بابق اس ان سے مسواک کی فضیلت میں دی آئی کہ ان میں ہیں بڑے کو سواک دے دیجئے اہی کی اسامت کے بہن دوسرد نے اس کوموسولاً روایت کیا ہم بھی مسامل کو خوا دوایت کیا ہے جسے معقق مینی نے یہ می کھھا کہ ام ہم بخاری نے بیرے کہ میں ان کے جان میں نہیں بیات ہے اس طرف اشارہ کیا کہ بیرے دیں بطور مقال دی کے دعفرت شاہ میں دوایت کرنے کی بیت وغرض سے نہیں بیضتے بلکہ دوسرے سلسلہ کام میں صدیث بھی بیان کی جاتی ہے تو میں بیٹ بی بیٹے بلکہ دوسرے سلسلہ کام میں صدیث بھی بیان کی جاتی ہے تو بیش بیٹھتے بلکہ دوسرے سلسلہ کام میں صدیث بھی بیان

ہوجایا کرتی ہے گویا مقاولہ کا درجہلسِ وعظ جیسا ہے، قدول ارانسی انسو ف سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیدا قعہ نواب کا ہے اور بعض الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیداری کا ہے جیسا کہ ابوداؤد میں ہے، لبذا بعض حضرات نے اس کو تعد دوا قعات پرمحول کیا اور کہا کہ پہلے تو حضور اکرم سلطے نے اس کو خواب میں دیکھا کرتے تھے اور اگرم سلطے نے اس کو خواب میں دیکھا کرتے تھے اور پھرائی طرح بیداری میں چیش آیا کرتی تھیں فقیل کی سے معلوم ہوا کہ مسواک فضیلت کی چیز ہے، جس کے بار سے میں وی نازل ہوئی۔ اہم فاکدہ: حضرت شاہ صاحب نے بہاں نہایت اہم حقیق یہ بیان فرمائی کہ انبیاء میہم السلام جوامور غیب کے بیداری میں و کہھتے ہیں، انکو ہمی روکیا کہا جاتا ہے دروکیا خواہر میں دو کہھتے ہیں، انکو ہمی روکیا کہا جاتا ہے وجہ بیہ ہے کہ دوکیا جو فلا ہر میں دوسر سے لوگ شہیں دوسر سے لوگ شہیں دوسر سے لوگ میں معلوم ہوا کہ مشاہدہ کر لیتے ہیں، جن کودوسر سے لوگ نہیں دیکھتے

محیح ابن حبان میں ہے کہ حضور علی نے فرہ ایا: "انا بدندارة عیدی و رؤیاالهی "میں حضرت عیسی کی بشارت اورائی والدہ مرمد کی رؤیا ہوں ) آپ کی والدہ نے وقت ولا دت ایک نور مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا دیکھا تھا۔ بدوا قعہ بیداری کا تھا مگراس کو حضور نے رؤیا فرمایا، ای طرح سفر دانیال میں رؤیا کا لفظ بمعنی مشاہدات انبیا علیہم السلام آیا ہے، ای طرح یہاں مسواک کے قصہ میں بیداری کا مشاہدہ ہوگا جس کورؤیا سے تعبیر کیا گیا، اس کی مزید بحث کتاب النفیر میں آئے گی انشاء التد تعالی۔

واقعة معراج جسمانی کو جوبعض لوگوں نے لفظ رؤیا کی وجہ سے خواب کی رویٹ یا معراج روحانی پرمحول کیا، اس کا جواب حضرت شاہ صاحب کی تحقیق فہ کورسے پوری طرح ہوج تا ہے، قب ل اب و عبد اللہ احتصرہ نعیم النے حضرت شاہ صاحب نے فرہ ہے:۔ یہ بیم خزائی وہی ہیں جن کے متعلق میزان میں ہے کہ امام ابو صنیفہ کے برے میں جھوٹی روایات بیان کر کے ان کی تنقیص کیا کرتے تھے، ان کی امام صاحب سے خالفت وعناد میں تو کوئی شک نہیں ہے جس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ وہ قاضی ابو صلیح بلی تلیذا، م اعظم کے پاس منتی وکا تب کے عہدہ پر تھے، کسی بات پرقاضی صاحب موصوف نے ان کو سزاء قید کر دی، اس کے بعدوہ قاضی صاحب کوجمی ہونے کا الزام لگاتے تھے، جیسے امام بخاری نے امام مجروجمی کہد یا ہے، حالا نکہ ا، م محرق نے ہم کا رد کیا ہے، اور وہ فر ما یا کرتے تھے:۔ استوا علی العرش صحیح ہے اور جو اس کے خلاف کے وہ جسی ہے اور میا ہر اپن جام میں ہے کہ اس ابوضیفہ نے جسم کے ساتھ من ظرہ کیا اور آخر میں اس کو کا فر کہد کرا پنی مجلس سے باہر خلاف کے وہ جسی ہے اور جو اس کے ساتھ مطعون کیا ہے، اور بو دیل متم کیا۔ والٹد المستعان۔

تاہم میرا خیال ہے کہ نعیم جھوٹی روایات خود نہیں گھڑتے ہوں گے، بلکہ بہت سے بے وقوف اور سادہ لوح لوگوں کی طرح دوسرے لوگوں کی جھوٹی ہاتوں کو بلا تحقیق کے چلق کر دیتے ہوں گے ہے ہات حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی غیرت تقوی واحتیاط کے تحت بطور حسن ظن کے فرمائی ہے اور عالیا اس لئے بھی کہ تعیم نہ صرف امام بخاری کے استاذ بلکہ رجال سے بھی بین سے بھی بین ، کیونکہ حضرت فرماتے تھے۔
'' یہ کہنا سے نہیں کہ امام بخاری نے نعیم سے صرف استشہاد کیا ہے اور اصول کے طور پر روایت نہیں کی ، کیونکہ اصول میں بھی روایات موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ ۲۵ میں حدثنا نعیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ ۲۵ میں حدثنا نعیم الح سے روایت موجود ہے اور دوسری جگہ بھی ہے۔''

ہم اس تشم کی بختوں سے پہلے فارغ ہو سے ہیں اور افسوس ہے کہ ہم حالات و واقعات سے مجبور ہو کر اسقدر حسنِ ظن کوندا پنا سکے ، اور جب امام بخاری جیسے عظیم المرتبت انسان امام محرکوہ کی ، اور امام اعظم کومتر وک اور گمراہ وغیرہ تک مکھ گئے ، تو نعیم وغیرہ کی طرف صفائی کہاں تک چیش کی جاسکتی ہے؟!و سکان امسر السلمہ قسدر امقدور اولا نقل الامایو ضبی به رہنا و لاحول و لا قوق الا بالله العلی العظیم،

ا فیض امباری ص ۳۳۵ میں ص۵۲ غلط حجب گیا ہے اور محقق عنی نے ص۵۷ میں تعیم کے حالات میں لکھا ہے کہ ان سے قر آن کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ حسب مراد جواب نددے سکے اس لئے سامرا کے قید خانہ میں مجبوس کئے گئے تا آئکہ وہیں اس میں برمانۂ خدافت الی آئٹ بن ہارون ارشید و ف ت پائی۔ (مؤلف) عجیب بات ہے، ایک طرف تعیم جیسے حضرات ہیں، جن کے لئے صفائی چیش کرنی و شوار ہورہی ہے دوسری طرف اس حدیث کے راوی عفان ہیں جن کے حالات ہیں محقق بینی نے لکھا:۔ ان سے بھی خلق قرآن کے بارے ہیں سوال ہوا، لیکن کسی طرح '' القرآن مخلوق'' کہنے پر تیار نہ ہوئے ، اور حکام جرح و تعدیل ہیں ہے ایک شخص کی جرح و تعدیل کا معالمہ پیش آیا اور ان کو دس ہزار اشرفیاں پیش کی گئیں کہ آ ب ان کے بارے میں صرف سکوت کرلیں، نہ عدل کہیں نہ غیر عدل، تو رقم نہ کورہ شکرا دی اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ میں کسی کاحق باطل کے بارے میں صرف سکوت کرلیں، نہ عدل کہیں نہ غیر عدل، تو رقم نہ کورہ شکرا دی اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ میں کسی کاحق باطل کروں' (لیعنی جوعدل ہے اس کو ضرور عادل کہوں گا اور غیر عادل کو بھی ضرور غیر عادل بتا اور گا تا کہ لوگ مغالطہ میں نہ پڑیں' آپ کی و فات کروں' (لیعنی جوعدل ہے اس کو ضرور عادل کہوں گا اور غیر عادل کو بھی ضرور غیر عادل بتا اور گا تا کہ لوگ مغالطہ میں نہ پڑیں' آپ کی و فات میں ہوئی۔ رحمہ اللہ رحمۃ اواسعۃ ۔ (عمدة القاری ۱۹۵۹)

149

فوا كدواحكام بمحق عينى نے كھا: (۱) عديث الباب سے معلوم ہوا كہ حاضرين ميں سے اكابركاحق اصاغر پر مقدم ہے اور بہي سنت سلام ، تحية ، شراب ، طيب وغيره ميں بھى ہے اور سوار ہونے كے وقت بھى ركوب ميں زياده عمروالے كومقدم كرنا چاہيے اور اس طرح كى دوسرى باتوں ميں بھى بھى رعايت ہونى چاہيے (۲) دوسرے كى مسواك استعال كرنا مكروہ نہيں ہے ، البتہ سنت يہ ہے كہ اس كو وحوكر استعال كر سے ميں بھى بھى رعايت معلوم ہوئى ، مہلب نے فرمايا: \_زياده عمروالے كى نقذيم ہر چيز ميں كرنى چاہيے ، جبكہ لوگ ترتيب سے نہ بيشے ہوں ، جب ترتيب سے ہول تو پھرسنت يہ ہے كدائيں سے شروع كر بے (عمدة محاف البارى ميں ابن بطال وغيرہ سے نقل ہوا ہے۔ حضرت شاہ ولى الله صاحب نے شرح تراجم كے تحت كھا: \_ نى كريم الله كى عادت مبارك تى كہ جب كوئى معمولى چيز آتى تو چھوٹوں كو عنايت فرماتے مقے ، اس پر آپ نے مسواك بھى چھولے كودى اور اس كوچھوٹا سمجھا تو آپ عنايت فرماتے ميے ، اور جب كوئى ہورى ہورا كن ديك مسواك كى فضيلت و بردائى معلوم ہوئى ۔

# بَابُ فَضُلٍ مَنُ بَاتَ عَلَى الْوُصُوءِ

( رات کو با وضوسونے والے کی فضیلت )

(٢٣٢) حَدُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا سُفَيْنُ عَنَ مَّنْصُورِ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيُدَةً عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَانِيْتَ مَضُجَعَكَ فَتَوَ صَّاءً وُضُوّ ءَ كَ لِلصَّلواةِ ثُمَّ اَصُسطَجِعُ عَلَى شِيقِكَ الْآيُسَ لُمَّ قُلُ اللَّهُمُّ اَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَفَوَّ صَٰتُ اَمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَاتُ وَصُلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

ترجمہ: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا:۔ جبتم اپنے بستر ربر جاؤ تو اس طرح وضو کر وجیے نماز کے لئے کرتے ہو، پھر دانی طرف کروٹ پر لیٹ رہواور یول کہو، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھا دیا، اپنا معاملہ تیرے بی سپر دکر دیا، میں نے تیرے تو اب کی تو قع اور تیرے عذاب کے ڈرسے تھے بی اپنا پشت پناہ بنایا تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں، اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی ہے جس اس پر ایمان لا یا جو نبی تو نے (مخلوق کی ہدایت کے لئے) بھیجا ہے جس اس پر ایمان لا یا، تو اگر اس حالت میں اس رائی نا تو نہو، براء کہتے ہیں کہ اس مرات مرکمیا تو فطرت (مین نے جو برای کرمے گا اور اس دھا کو سب سے آخر میں پڑھو کہ اس کے بعد کوئی بات نہ ہو، براء کہتے ہیں کہ اس مرات مرکمیا تو فطرت (مین کیرم کے گا اور اس دھا کو سب سے آخر میں پڑھو کہ اس کے بعد کوئی بات نہ ہو، براء کہتے ہیں کہ

یس نے رسول النّعالیّ کے مامنے اس وعاء کو و بارہ پڑھا، جب میں اسنت بکتا بك الذى انزلت پر پینچاتو میں نے وَرَسُولِكَ (كالفظ) كہا، آپ نے فرمایا بنیں (یوں كہو)و نبيك الذى ارسلت۔

تشری : حدیث الباب ہے مونے سے آبل باوضو ہونے کی فضیلت ثابت ہوئی جمقق عینی نے لکھا کہ اس باب کو پہلے باب سے مناسبت سے کہ جرایک علی فضیلت واجر حاصل کرنے کی ترغیب ہے ، اور اس کو ابواب سابقہ کے ساتھ لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی متعلقات وضویل سے ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ یہ وضواحداث کی وجہ سے ہماز کے لئے نہیں ہے۔ اب چونکہ کتب فقہ میں صرف وضو عصلوة کا ذکر ملت ہے اور وہی مشہور ہوگیا اس لئے یہ وضوع احداث ضائل اور نظروں سے اوجھل ہوگیا ہے اور سلم شریف کی حدیث میں جو ' السطھ و رہنہ سلو الاب سان '' وار د ہے ، وہ تمام انواع وضوء واقسام تطبیر کوشائل ہے ، اس کا مطلب صرف وضوع معروف نہیں ہے پھر یہ وال ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخص پہلے سے باوضو ہوتو وہ بھی سونے کے وقت کر وضو کر ہے یا نہ کر ہے ، بظاہر حنفیہ کے یہاں اس کا استخباب بحالتِ حدث ہے اور جنبی کو مجمی اگر وہ سونا جا ہے تو وضوء کر کے سونا جا ہے کیونکہ تنویر الحوالک میں حضرت میمونہ بنت سعد سے باقو رہے کہ ان سے جنبی کے سونے کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا:۔ مجھے پہنے نہیں کہ وہ بغیر وضوء کے سوجائے ، ڈر ہے کہ مرجائے تو اس کے پاس حضرت جریل علیہ السلام متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا:۔ مجھے پہنے نہیں کہ وہ بغیر وضوء کے سوجائے ، ڈر ہے کہ مرجائے تو اس کے پاس حضرت جریل علیہ السلام تشریف نہ لاکمیں ، اس کو حضرت موافی ناع بدائی صاحب نے بھی

موطاہ میں نقل کیا ہے اور حضرت ابن عمر کا بھی وضوء کا معمول تھا، مگر وہ اپنے وضوءِ نوم میں سے راس نہ کرتے تھے، غالبًا ان کے پاس اس کی دلیل ہوگی۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے مزید فرمایا کہ میرے پاس بھی اس بارے میں متعدد عمدہ اورا چھی سند کی احایث موجود ہیں ۔ تحقق بینی سنے کھا:۔ بیدوضو ستحب ہے کیا اگر پہلے سے باوضوء ہے تو پہلا وضوئی کا فی ہے کیونکہ مقصود وطہارت کی حالت میں سونا ہے اس ڈر سے کہ اگر اس مرات میں مرجائے تو بے طہارت ندم ہے، دوسرے بیدکہ اس وضوءِ طہارت کی برکت سے اس کوا چھے اور سے خواب نظر آئیں سے اور شیطانی اثر است محفوظ رہے گا (عمدہ ۱۹۲۰)

حافظا بن تجرِّٹ بیرائے تکھی کہ بظاہر حدیث الباب سے تجدیدِ وضو کا استجاب مفہوم ہوتا ہے، لینی اگر چہ طہارت پر ہو پھر بھی وضو کرے تا ہم احتمال اس امر کا ہے کہ یہ امرِ وضوعندالنوم حالتِ حدث ہی کے ساتھ وخاص ہو۔ ( فتح الباری ۱۳۸۸)

حضرت شاہ صاحب نے میہ محل مایا:۔ ہمارے نقباء نے تصریح کی ہے کہ بدوضوجوسونے سے بل کرے گا وہ بول و براز وغیرہ سے ندٹو نے گا درمخارا ورعین العلم محض احیاء العلوم امام غزالی میں ای طرح ہے، راتم الحروف عرض کرتا ہے کہ بظاہر عدم انتقاض سے مرادیہ ہے کہ جونصیات ووضونوم کی ہے، والنائد نوم بھی تاقض وضو ہے۔ واللہ تعالی اعلم ووضونوم کی ہے، وہ ران اواقض وضو کی وجہ سے مرتبع نہ ہوگی جس طرح خودنوم سے بھی مرتبع نہ ہوگی، حالانکہ نوم بھی تاقض وضو ہے۔ واللہ تعالی اعلم

## دعاءِنوم کےمعانی وتشریحات:

اسلست و جھی الیک محقق بینی نے لکھا کہ دوسری روایت میں اسلمت نفسی الیک ہے، وجد ونفس سے مرادیہاں ذات ہے ابن الجوزی نے کہا کہ وجہ هیتہ بھی مراد ہوسکتا ہے اور وجہ سے مراد قصد بھی ہوسکتا ہے کو یا کہتا ہے 'میں اپنی طلب سلامتی کے لئے تیرائی قصد کرتا ہوں، قرطبی نے کہا کہ وجہ دھیت و جھی الیک " بھی ہے ہوں، قرطبی نے کہا کہ وجہ سے مراد قصد و عملی الیک و جھت و جھی الیک " بھی ہے معربی دری کے وقت اکثر اپنی یا وداشتوں کے دوالہ دیا کرتے تھے، اور آپ کی نہا ہے ابنم صدحی یا دواشتوں کے دوبکس تھے جو ہزار افسوس ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ضائع ہو گئے اور اب مرف نوی آٹار السنون نیوی کے اور کھی ہوئی تلمی یا دواشتیں موجود ہیں جن کو راقم الحروف نے حضرت کے درشہ سے منگوا کر مجلس علی ڈائیس موجود ہیں جن کو راقم الحروف نے حضرت کے درشہ سے منگوا کر مجلس میں موجود ہیں جن کو رائم الحروف نے تیار کرائے تھے جو مشہور کتب خانوں اور ایلی علمی ڈائیس موجود ہیں ، کاش اور سب ذخر واس وقت موجود ہوتا تو ہوا کام ہوسکا تھا۔ ولکن لار اد لفضائد سوکاف۔

کردنول کوج کیا جمیا، جس سے دونون کا تفایر معلوم ہوتا ہے پھر اسلمت کے متن سلمت اور استسلمت دونوں کے آتے ہیں، بینی ہیں نے اپنی جان تیرے ہر کردی کیونکہ میری اپنی ذاتی قدرت پھی تیں ہو ہا آپ ادادہ کریں گا ہیں جیسا آپ ادادہ کریں گا ای طرح ہوگا اور استسلمت کی صورت ہیں معنی یہ ہول کے کہ میں نے آپ کے سارے معاملات تیری ہر دی ہیں ہو ہیں آپ ادادہ کریں گا ای طرح ہوگا اور استسلمت کی صورت ہیں معنی یہ ہول کے کہ میں نے آپ کے سامنے ہر ڈال دی ہے جو پھی تھی آپ میرے تن میں فیصلہ یا معاملہ کریں اس کے سامنے میراسر تسلیم ہم ہوں کے کہ میں نے آپ کے سامنے ہر ڈال دی ہے جو پھی تھی آپ میرے تن میں فیصلہ یا معاملہ کریں اس کے سامنے میراسر تسلیم ہم ہوں کہ میں است میراسر تسلیم ہم ہوں کی کام میں کسی بات ہو جھی اور جو بہتری وعمر وسکر نے ہیں رکتا ہوں، البندا میرے کا موں میں جو مشکلات اور پر بیٹا نیاں چیش آسکتی بیٹر تیری کہ دوفھرت کیا بی طاقت وقوت پر بھر وسکر رنے ہیں آسکتی ہیں ان ہے جھی فعر کی بیٹر تیری کہ دوفھرت کی بیٹر تیری کہ مورت ہیں جو مشکلات اور چو بہتری وعمر کی کی صورتیں چیش آسکتی ہیں ان ہے بھی صرف ناقد میں فن ہی جان سکتے ہیں، مشلا اسلمت نفسی سے اشارہ ہے کہ میر سیارے فرائب ہیں جون کو اہل بیان و معانی میں سے بھی صرف ناقد میں فن ہی جان سکتے ہیں، مشلا اسلمت نفسی سے اشارہ ہے کہ میر سیارے وافی و فارجی امور تن تعانی کے سے سرایا فلاس بن گئی ہے، دیا منطق و غیرہ کے ہیں کہ ان کا مد براس کے سواود مرا فوضت امری الیک سے اشارہ ہے کہ میر سیارے وافی کی معزات و مبلکات سے بھا سکتا ہے، فیراس کے بعدائجا کہ فیرہ کی الیک سے اشارہ ہے کہ میر کا الیک سے اشارہ ہے کہ تھو پھی امور پر بھی

دا هنی کروٹ برسونا

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: انبیاء کیم السلام ای طرح سویا کرتے تھے، کیونکہ وائی جانب کور جے وینا تمام مواقع میں شریعت کو زیادہ پسندید ہے، اور سونے میں وہنی کروٹ اس لئے بھی پسندگی گئی کہ اس میں ول لؤکار بتنا ہے جس سے نیندکا استعز اق نہیں ہوتا لینی بہت زیادہ غللت نہیں ہوتی اور انسان اس صورت میں آسانی و تجلت ہے بیدار ہوجاتا ہے۔ پھر ابوداؤد کی ایک روایت سے بیجی ٹابت ہے کہ انبیاء کیم السلام چت لیٹے، پھر روایت ہے کہ سونے کے وقت پہلے اس روایت کے مطابق چت لیٹے، پھر روایت بخاری کے مطابق وائی کروٹ پر سونا تو اس میں کے مطابق وائی کروٹ پر سونا تو اس میں کروٹ پر سونا تو اس میں وفید کے مطابق میں میں میں ہوتا ہے، صحت بھی وفیدی فائدہ ضرور ہے کہ اطباء کہتے ہیں بائیس کروٹ پر سونے سے راحت و مہولت زیادہ ہوا درکھانا بھی زیادہ اچھا ہم ہوتا ہے، صحت بھی اس سے اچھی بنتی ہے (چونکہ شریعت محمد بیس نیادہ کھانے ہی کی شروع ہوئی، اس لئے زیادہ کھانے کے مصرار ات کو کم کرنے کی تدابیر بھی شریعت نے تلقین نہیں کیس، تاہم حسب ضرورت بائیس کروٹ پر سونے کے جوازے افکار نہیں ہوسکتا اور دفع مصرت کے لئے کوئی حرج بھی نہیں، واللہ اعلم۔

## علامهكرماني كيفلطي

محقق عینی نے لکھا کہ کر مانی نے دائنی کروٹ لیٹ کرسونے کو کتب طب کا حوالہ دے کرانحد ارطعام وسہولت ہضم کا معاون لکھا ہے، یہ بات غلط ہے کیونکہ اطباء نے تواس کے خلاف لیعنی بائیں کروٹ کے لئے لکھا ہے کہ اس سے بدن کوزیادہ راحت ملتی ہے اورانہضا م طعام اچھا ہوتا ہے بہر حال!اتباع سنت زیادہ بہتر اوراولی ہے (عرویہ)

## موت على الفطرة كامطلب

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ بعنی تموت کماجت من عنداللہ تعالے اوراس کا اردوتر جمہ یہ ہے کہ' جیسے تم خدائے تعالے کے یہاں ۔۔۔ اسلامی فطرت پرمعاصی ہے پاک وصاف آئے تھے، ویسے ہی لوٹ جاؤ گے۔

برعةِ اختنام: حافظ ابن جَرِّ نے لکھا:۔ امامِ بخاری نے ندکورہ حدیث الباب پر کتاب الوضوء کواس لئے فتم کیا ہے کہ بیانسان کے زمانہ بیداری کا روزاند آخری وضوبوتا ہے، دوسرے خود حدیث میں بھی کلماتِ ندکورہ کو بیداری کے آخری کلمات قرار دیا ہے، لہذا اس ہے امام بخاری نے ختم کتاب کی طرف اشارہ کر دیا والٹدالہا دی للصواب (جن الباری ۳۳۹)

حضرت فين الحديث وامت بركاتهم في تكها كهام بخارى بركتاب كة خريس آخر حيات كى طرف اشاره كياكرت بين اورموت كوياد ولاياكرت بين ، چنانچه يهال بهى بجى صورت به اوراس كے لئے زياده صراحت حديث كافظ قان امت سے شربى ب (حافية لامع الدرارى ١٠١٠) و به تدخت هدا الدواء و الدحد لله اولا و آخرا. ولنقم بكفارة المجلس سبنات انكها ولا و آخرا. ولنقم بكفارة المجلس سبنات اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك الله الاالت استغفرك و اتوب اليك و انا الاحقر سيد احمد رضا عفاء للداعذ

بجنور ٣ جون ١٩٦٥ء أصفر ٨٥ ه

(ضروری فائدہ) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: میرے نزدیک نبی کریم بھیلی کے کنید حالتِ جنابت میں بغیر عنسل یا وضو کے ثابت نبیں ہے اور ایسی حالت میں تیم بھی ثابت ہے جیسا کہ فتح میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالہ نے قال ہوا ہے اور بحر میں ہے کہ جن امور کے لئے طہارت شرط نبیں ہے ان میں تیم باوجود پانی کی موجود کی کے بھی بہی تیجے ہے۔ موجود کی کے بھی بہی تیجے ہے۔